

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

واصفعلى واصف

26,000

كاشف بىلى كىشىنر ١٠٠١مائ ، جوهرطاؤن - لا بهور www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

## جمله حقوق محفوظ مين

نام کتاب گفتگو-26 مصنف واصف علی واصف ناشر صاجز اده کاشف محمود سال اشاعت 2010ء قیمت اروپ

> ﴿ناشر﴾ كاشف پبلى كيشنز A-301، جو هرڻاؤن لا مور

خزينة علموادب الكريم ماركيك ٥ أددوباذار ٥ لايور

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

3

طلوع صبح کے چہرے یہ روشنی کیسی سیاہ شب میں درخشندہ آفتاب ہول میں (واصف علی واصف)



بم الله الرحمن الرحيم

# عرض ناشر

'' گفتگو کے'' عنوان سے گزشتہ ڈیڑھ دہائیوں سے لگا تارچھنے والی کتابوں کے سلسلے کی بیہ ۲۲ ویں جلد پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے کی کتابوں کی اشاعت میں مسلسل اضافہ اس اَ مرکی دلیل ہے کہ دورِ عاضر میں طالبین حق کی جتجو کوسیرا ب کرنے میں بیکس قدرممد ومعاون ٹابت ہور ہی ہیں۔

خوش قتمی ہے آخری دس سالوں کی محافل ریکارڈ کر لی گئیں اور اس طرح حفرت واصف علی واصف کی گفتگو تحرین شکل میں '' گفتگو'' ہی کے عنوان ہے محفوظ ہوتی جارہی ہے۔ آپ کی محافل میں ایک عام آدمی سے لے کر مخلف شعبہ ہائے زندگی کے سربرآوردہ لوگ بیٹھے اور عصر حاضر میں پیش آنے والے فکری اشکالات رفع کرتے رہے۔ گذرتے ہوئے وقت نے ثابت کیا کہ''سوال وجواب'' کی نشست کا پیسلسلہ فکری اور نظری المجھون کو سلجھانے میں بہت کارگر رہا۔ انتہائی سہل اور آسان پیرائے میں کی جانے والی گفتگوا الی فکر ونظر کے قلوب رہا۔ انتہائی سہل اور آسان پیرائے میں کی جانے والی گفتگوا الی فکر ونظر کے قلوب کی گر ہیں کھولتی چلی گئی۔ آپ نے نصوف کی بھاری بھر کم اصطلاحات استعمال کئے بغیر آسان انداز میں عام تعلیم یا فتہ طبقے کوروج دین سے شناسائی دی۔ آپ کی گفتگو نا کی دول وی دین سے شناسائی دی۔ آپ کی گفتگو ''از دل خیز د' برول ریز د''کے مصداق ہر طبقے کے لوگو ہی کے دلوں میں گھر

کرتی رہی۔ آج ضرورت اِسی اُمرکی ہے کہ فروی مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے دین کی مبادیات کو اذہان وقلوب میں رائخ کیا جائے۔ عقل و دل اور فکر و نظر کو تنجیر کرتی چلی جانے والی وہ مخافلِ گفتگو بلا شہد دورِ حاضر کیلئے ایک فیمتی علمی اور روحانی ورثے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ تمام'' گفتگو'' جس سلسلے کی کڑی ہے' وہ عشق احمدِ مرسل سے جڑا ہوا ہے۔

'' گفتگو'' پڑھتے ہوئے'' سنائی'' بھی دیتی ہے۔ اِسے پڑھنے والاایک ایک گونج محسوں کرتا ہے جو واضح طور پراس کتاب کے تحریری ہونے کی بجائے تقریری ہونے کا ثبوت ہے۔'' گفتگو'' کے اس سلسلہ ہائے کتب کی پیشکش کومزید بہتر بنانے میں قارئین کی آراء اور تجاویز ہمیشہ ہماری اولین ترجیح رہی ہے۔



Special State Section Section

ALTERNATION OF THE SECOND STATES

The second of th

sport carbin ship ship is the

A CONCOLLAR SOME CONTRACTOR

فهرست

**€1**€

نبر شار سوالات سوالات مخیبر انسان جانتا ہے کہ عبادت کی بڑی عظمت ہے کیان اللہ تعلوم بعض اوقات اس کواپنی عبادت بڑی ہے حقیقت معلوم ہونے گئی ہے۔ مونے گئی ہے۔ 2 قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ یہ مججزہ ہے قیات کر ہوا ہے تو کیا اللہ تعالی سے ڈرنا کے ڈرکا ذکر ہوا ہے تو کیا اللہ تعالی سے ڈرنا کے درکا ذکر ہوا ہے تو کیا اللہ تعالی سے ڈرنا کے درکا ذکر ہوا ہے تو کیا اللہ تعالی سے ڈرنا کے درکا ذکر ہوا ہے تو کیا اللہ تعالی سے ڈرنا

|    | قرآن مجيدكوايسي برهناجا ہے يامعانی كے ساتھ      | 4 |
|----|-------------------------------------------------|---|
| 39 | پرهناچاہے؟                                      |   |
|    | آپ نے فرمایا ہے کہ ایک یہاں کی زندگی ہے جس میں  | 5 |
|    | حاصل کرنا ہے اور دوسری آ کے کی زندگی ہے جس کے   |   |
|    | ليے دوسرول كو ديناہے۔اگردوسرول كو ديتے جائيں تو |   |
| 47 | انسان کاگزربرکیے ہوگا؟                          | 1 |
|    | حدیث شریف میں ہے کہ مال کے قدموں تلے جنت        | 6 |
| 51 | ہے تو کیاباپ کے بارے میں بھی کوئی مدیث ہے۔      |   |
| •  | آپ نے لکھا ہے کہ 'جب آ کھول بن جاتی ہے تو دل    | 7 |
| 53 | آ نکھبن جاتا ہے'اس کا کیامطلب ہے؟               |   |
|    |                                                 |   |
|    | <b>(2)</b>                                      |   |
| 30 |                                                 |   |

1 عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا فیصلہ بدلنا 61 نہیں چاہیے لیکن وہ روز بدل دیتا ہے۔ 2 تو کیا Behaviour بدلتار ہتا ہے؟

| www.urdukutabkhanapk.blogspot.com | www. | urduku | tabkhar | apk.bl | Logspot | .com |
|-----------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|------|
|-----------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|------|

|    | يهجوبد لخوالى كيفيت بكيابيانسان كايخبس             | 3    |
|----|----------------------------------------------------|------|
| 74 | میں بھی ہے۔                                        |      |
|    | آپ نے فرمایا ہے کہ شعبے ختم ہو چکے ہیں، مثلاً طاقت | 4    |
|    | میں بوے لوگ گزر گئے عزل میں غالب گزر گیا،          |      |
| 77 | تومارے کرنے کا کام کیارہ گیا؟                      | 1000 |
|    | آپکا"صر"کاجوآرٹکل ہاس میں آپنے                     | 5    |
| 83 | فرمایا ہے کہ تہمار سے ارادوں میں کسی اور کا ارادہ  |      |
|    | مجمی شامل ہے۔                                      |      |
|    | ایک بات مجھ آ جاتی ہے لیکن پھر خیال آ جاتا ہے کہ   | 6    |
| 86 | شاید بیلطی ہو۔ بیاضطراب کیوں ہے؟                   |      |
| 90 | اگرانصاف کرنے والے ظلم کرنا شروع کردیں تو پھر      | 7    |
|    | "الله كى مرروزنئ شان ك"اس كاترجمه يه بتاياجاتا ك   | 8    |
| 91 | كەللىدكو ہرروزكوكى نياكام ہوتا ہے                  |      |
|    | لوگ کہتے ہیں کہ اگر روٹی کے تکوے رائے میں گرے      | 9    |
| 93 | ہوں تو انہیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں تو اس         |      |
|    | رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔                             |      |

# **43**

| 99  | نماز کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھا تا ہے اور کوئی ہاتھ باندھ  | 1   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
|     | کےاس میں اتنا تضاد کیوں ہے؟                            |     |
| 111 | سر المجز اوركرامت مين كيافرق ہے؟                       | 2   |
|     | آپ کی اجازت ہے میں اپنے بیٹے کاسوال کرتا ہوں           | 3   |
|     | کہ یہاں پرجولوگ بدعملی کرتے ہیں ان کو یہاں پرسوفی      | 28  |
|     | صدسز انہیں ہوتی اور وہ یہ بھی امیدر کھتے ہیں کہ قیامت  |     |
| 114 | كدن رحمت اللي كرسهار عضف جائيس كے                      |     |
| 116 | كيادعا تقدير كوبدل ديت ہے؟                             | 4   |
|     | صوفیاء کرام کے جوسلسلے ہیں ان میں ذکر کرایاجا تاہے     | 5   |
| ă   | لیکن کچھلوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق       |     |
| 121 | نہیں ہے بلکہ یہ مندوؤل سے لیا گیا ہے                   |     |
|     | وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو' اللہ ہو' پرلگا | 6   |
|     | دیاہے تا کہوہ اس میں لگےر ہیں اور ہم لوگ اڑتے          | 183 |
| 123 | ر ہیں اور فتح کرتے رہیں۔                               |     |
|     |                                                        |     |

|     | يہ جوقر آن مجيد كى موجود هرتيب ہے كيانزولى         | 7      |
|-----|----------------------------------------------------|--------|
| 129 | 4 C/2 C/2                                          |        |
| 132 | اسلام میں طرز حکومت کا کیا تصور ہے؟                | 8      |
| 7   | كہتے ہیں كەمجذوب بااختيار ہوتا ہے وہ جوكہتا ہے بات | 9      |
| 138 | بن جاتی ہے۔                                        | Will S |
|     | جب بين كممل مواتها توبر اا چهاتها مگر بعد ميں تباه | 10     |
| 145 | - ולון                                             |        |

#### **€4**

1 میرا آپ سے بیسوال ہے کہ بیہ جو برزگوں کی توجہ ہوتی ہے وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ 2 میہ جو آپ نے فر مایا ہے کہ راضی وہ ہے جو کوشش چھوڑ دے تو زندگی کے بہت سے شعبے ہیں'ان میں کوشش کیسے چھوڑ دیں؟

جس بزرگ سے کوئی متفید ہونا جا ہے تو کیا اس کے یاس رہنالازی ہوتاہے؟ کیا آ دی دوررہ کے بھی مستفد ہوسکتا ہے؟ 176 4 سر اجو ہمارے جیا کیا آدی ہوتا ہے وہ کیا کے؟ 178 5 جب ہم المحفل میں ہوتے ہیں توباتوں کا اثر ہوتا ہے 211 اورجب ہم دنیا کی طرف واپس جاتے ہیں تو اثر کم ہو 181 يهجوجي كاروزه إس كوالله تعالى في حكما كهاب تو اس کی کیامعنویت ہے؟ 185 انسان کی زندگی میں کئی دورآتے ہیں اورآخری دورمیں ماضي كى ياد كے حوالے سے ذہن ميں كئي سوچيں آتى ہيں ، ابان کی اصلاح کیے کریں؟ 192 8 خطاتو معاف ہوجاتی ہے لیکن انسان کے اندر خیال آسكتاب كما كرخطاك بارے ميں بيلم اتن عمر كزرنے کے بعد ہوا کہ اب باقی عمررہ ہی نہیں گئی تو تو یوں لگتا ہے كەاب بخشش تو ہوگئ كين اتى زندگى اس حالت ميں جينا

| 196                                                                                                            | تو نصيب نبيس موا-                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                | سر!ایسےوفت میں کیا کیاجائے جب آپ فرماتے ہیں        | 9  |
| 200                                                                                                            | كسوال كرواورواقعي جمارے پاس سوال نہيں ہوتا         |    |
|                                                                                                                | سر!مراسوال يه به كم آپ كى اس محفل مين آت           | 10 |
|                                                                                                                | ہیں تواکیے آتے ہیں لیکن ہم اکینہیں ہیں گھربارہے    |    |
| 14                                                                                                             | رشته داریاں ہیں دوسر لوگ ہیں۔ہم یہاں سے ب          |    |
| i                                                                                                              | شار چیزیں ول میں بٹھا کے جاتے ہیں۔ اور ان پر حج    |    |
| 1                                                                                                              | الوسع عمل بھی کرتے ہیں اور کامیاب بھی رہتے ہیں۔ ہ  |    |
| لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع | چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جولوگ ہیں وہ بھی اس سچا کم |    |
| لو ا                                                                                                           | میں شامل ہوجائیں لیکن جس کو ہم سچا بھے ہیں اس      |    |
| 201                                                                                                            | پچهلوگ سچانبین بجھتے۔اس کاسدباب کیے کریں؟          |    |
|                                                                                                                | ابھی آپ Thoughtlessness ابھی                       | 11 |
| , ,                                                                                                            | Sightlessness کے متعلق کچھ بتارہے تھے نہ           |    |
| 204                                                                                                            | Heartlessness کے متعلق بھی کچھارشاوفر مائیں۔       |    |
|                                                                                                                | ول توجم كا قائداعظم بأس كے بارے ميں ضرور يكھ       | 12 |
| 204                                                                                                            | فرمائيں۔                                           |    |

13 سرایہ ہم جو پھے یہاں کھتے ہیں جب گھر جاتے ہیں تو پوں کے پچھ اور تقاضے ہوتے ہیں گھر والوں کے پچھ اور خیالات ہوتے ہیں تو اس کا ہم کیا کریں۔ 14 سر ا آپ نے یہ جو پچ کے بارے میں بات کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ جتنا پچ ہو لتے ہیں اتنا اپنے آپ سے بھی نہیں ہولتے۔

### € 5 ﴾

1 داتاصاحب کاتیایی ؟
2 دہاں پرحاضری کا کیا طریقہ ہے؟
3 داتاصاحب کی کون ہی طریقت ہے؟
4 سر ایہ جومجذوب ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اوران کا کیا مقام ہے؟
5 اللہ اور اللہ کے حبیب کے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا عمل زیادہ کریں؟

15

|     | جوہمارا تجربہ ہے وہ واردات نہیں بنتا 'جو باتیں آپ سے | 6 |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 241 | سنتے ہیں وہ مل میں نہیں آتیں                         |   |
| 244 | تصورش کیے ہوتا ہے اور کیا پیجائز ہے؟                 |   |

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

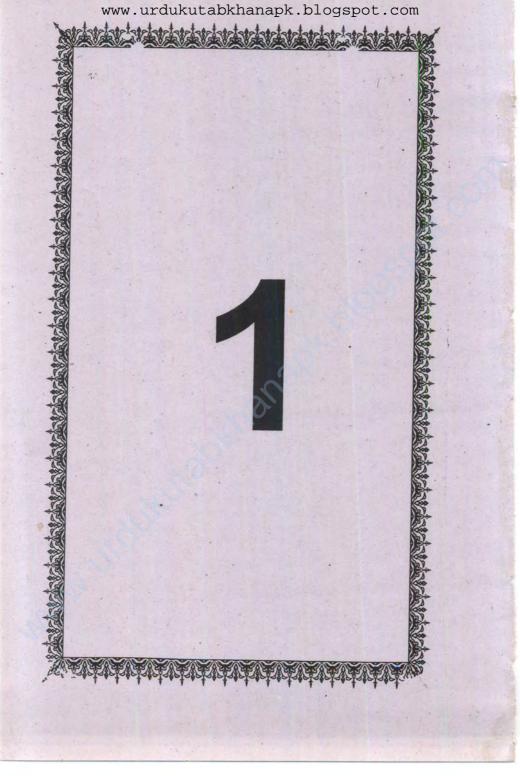

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



انسان جانتا ہے کہ عبادت کی بڑی عظمت ہے کیکن بعض اوقات اس کو ا پی عبادت بری بے حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجيد ميں الله تعالى نے فرمايا ہے كه يہ مجزہ ہے تو آپ روشناس 2 کرائیں کہ بیکن معنوں میں معجزہ ہے۔ ابھی اللہ کے ڈرکا ذکر ہوا ہے تو کیا اللہ تعالی سے ڈرنا جا ہے؟ 3 قرآن مجيدكوايسے بى يرهناجات يامعانى كساتھ يرهناجات، 4 آپ نے فر مایا ہے کہ ایک یہاں کی زندگی ہے جس میں حاصل کرنا ہے 5 اور دوسری آ کے کی زندگی ہے جس کے لیے دوسروں کودینا ہے۔اگر دوسروں کودیتے جائیں توانسان کا گذربسر کیے ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے کہ مال کے قدموں تلے جنت ہے تو کیا باب 6 كے بارے ميں بھى كوئى مديث ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ''جب آ نکھ دل بن جاتی ہے تو دل آ نکھ بن جاتا ے'اس کا کیا مطلب ہے؟

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

سوال:

انسان جانتا ہے کہ عبادت کی بڑی عظمت ہے کیکن بعض اوقات اس کو اپنی عبادت بڑی بے حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے۔ جواب:

کیا آپ یہ کہدرہ ہیں کہ آدی کو ممل کرنے کے باوجود بھی بھی مایوی ہوتی ہے۔ سوال:

مایوی کی بات نہیں ہے بلکہ آدمی کو یوں لگتا ہے کہ اس کوعبادت کی کوئی خاص کیفیت سمجھ نہیں آتی یا پیر خیال ہوتا ہے کہ سب کچھ تو فضل ہے کرم ہے پھر ہماری عبادت کی کیا حقیقت ہے۔

جواب:

مطلب یہ ہے کہ یہ جوآپ کہدرہ ہیں کہ انسان کوعبادت کی حقیقت کی بات ہم خہیں آتی ہے تو یہ آج کے انسان کی بات کہدرہے ہیں۔

سوال:

حضور! مين توايني بات كرر ما مول-

جواب:

اب سوال بدل گیا اور ذاتی بات ہوگئ۔ یا سب کی ہوگئی؟ اب ذاتی ہوگئے۔آج آپ نے جوسوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہآپ کوٹر بننگ یہ ہوگئ ہے کہ آ ۔ این اعمال کو نتیج کے حوالے سے پہچانے ہیں اور اپنے اعمال کوفوری منفعت كحوالے سے پيچانتے ہيں۔آپ كہتے ہيں كديہ جوكاروباركيا ہےاس ہے کتنا نفع ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ نفع تو کوئی نہیں ہوا۔ تو وہ کیے گا کہ پھر تو تھاری زندگی برباد ہوگئے۔لیکن اس دوران جو خیروعافیت سے وقت گزرتا گیا وہ آپ کو سمجھنیں آیا۔اگرآپ اپن زندگی کومنفعت طبی سے نکال لیں تو پھر سمجھآئے گ كەعبادت جوم و آپ كاعمل سے اور آپ كى منفعت كے ليے تو ہے ہى سہى لكن يمل الله كى رضائ ليے ہے۔ اگر توبياللہ كى رضائے ليے ہے تو پھر تو آپ کو پیتہ بی نہیں کہ اس کی منفعت کتنی ہے۔اس لیے پیربات سمجھنے سے پہلے بردادور جانا بڑے گا۔ پہلے بیدد میکھو کہ زندگی کی بعض اوقات زندگی ہونے کے باوجود حقیقت سمجھنہیں آتی کہ بیے کیا۔ زندگی تواسے ہی ہے سرسری ہے اس میں ہوا كيااوركيانه مواراب يجس كاعمل بيرضااس كى مونى جائي الله تعالى نے فر مایا کہ کیاتم نے مجھی غور کیا کہ ہم نے تہمیں کس پانی سے بنایا اور پھر ہم قادر ہیں تهمیں واپس لوٹانے میں إنه لرجعه لقادر يہلے بيغورے ديكھ لوكہ حس نے انسان کو یانی سے تخلیق فر مایا انسان بنایا اس پرادوار آرہے ہیں۔ بچہ یہ بہیں سمجھ

سکتا کہ وہ بروا بھی ہوگا۔ بچہ یہ بھتا ہے کہ وہ بچہ ہی رہے گا۔اب بنانے والے نے اس کے اندراپیاسٹم رکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچنہیں رہے گا'وہ بڑا ہوجائے گااوراُ سے پیتنہیں چلے گا کہوہ براہورہا ہے یابراہوگیا۔ یہ پیتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہمارے پرانے زمانے کے واقعات ہیں ابھی آپ کا برانا زمانہ آگیا یادوں کا زمانہ ابھی آپ کو ماں باپ کی یادآ رہی ہوگی کہوہ کیازمانے تصاوروہ کیا دورتھا۔اوراس طرح چلتے چلتے آپ کہاں برآ گئے۔ بنانے والے نے سٹم ایبا بنایا ہے کہ انسان پہلے بچہ ہوگا' پھر بڑا ہوگا'جوان ہوگا' بوڑھا ہوگا' زوال پذیر ہو جائے گا اور رخصت ہوگا اور اگر رخصت نہیں ہوگا تو ہونا جا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے جب انسان کوخدانخواستہ زندگی میں کوئی اُلجھن ہوؤہ کسی پراہلم میں ہو صحت کا معاملہ ہوسکتا ہے حالات کا معاملہ ہوسکتا ہے تکفی زمانہ کا معاملہ ہوسکتا ہے اور وہ انسان زندگی کی افادیت سے محروم ہوجائے۔وہ کہے گا کہ اب زندگی کس کے لیے ہے زندگی تو اُجھ گئی ہے اور پھر وہ رخصت ہونے کی تمنا کرے۔ وہ جوزندہ رہنے کی دُعائیں کرتا تھا اس کو کہیں نہ کہیں سے رخصت ہونے کی آرزو پیدا ہوگئ۔وہ وقت ایک ایباوقت ہوتا ہے کہ اس وقت بدد کھنا جاہے کہ بنانے والے نے ایساسٹم بنایا ہے کہ ان باتوں کے باوجوداُسے جانا ہی پڑے گا۔اس میں افادیت کی بات نہیں ہے آپ کی منفعت کی بات نہیں ہے آپ کے فوری نتیج کی بات نہیں ہے۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں اس لیے یہ بات جانتے ہیں کہ بدلویسے اور سودادے دولینی آپ نے بیمل کیا اورائے کہا کہ اس کا نتیجہ دے دو۔عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کوغور کرنا

یڑے گا پھرغور کرنا پڑے گا۔ ایک حاضر زندگی ہے موجود زندگی ہے تو موجود زندگی میں آپ جومل کرتے ہیں اس کا موجود نتیجہ پاتے ہیں۔ چاہےوہ اچھا ہویا بُرا۔ابایکسٹم اور ہے کہاس زندگی کے بعدایک اورزندگی ہےاورائے کہتے ہیں مابعد کینی آنے والا دن۔ جب تک آپ کواس کا شعور نہ ملے آپ اینے وہ اعمال جنہیں آپ نیکی کہتے ہیں ان کا نتیجہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کاعمل آپ كرب كے بال كيا ہے - كامياني بيے كه بيسة ب كے ياس ہواور نيكى بيے کے کی اور کودے دیں۔اب یہ نیکی آپ کو ہجھ نہیں آسکتی۔انسان کہتاہے کہ یہ تو نقصان ہے۔ یفقصان تو ہے لیکن آخرت کے لیے بہتر ہے۔ آج حرام کامال مل جانا منفعت ہے لیکن پر نقصان ہے بیٹیم کا مال قابوآ گیالیکن پرتمہارے پیٹ میں آگ لگادےگا۔ ہر گنهگار کا میاب ہوتا ہے وہ گنهگار تب بنتا ہے جب گناہ میں كامياب موجائے ورنہ نيت كا گناه ويسے بى معاف موجاتا ہے۔ گناه كامطلب ہے کی برے عمل میں کامیاب ہوجانا۔ کہتا ہے کہ آج توبرے عمل میں کامیاب ہوگیا' گناہ میں کامیاب ہوگیا' تیرے گھر میں چراغ جل گیالیکن تیری قبر میں اندهرا ہوگیا۔ بیسفر جب تک مجھ نہ آئے جے آپ بھول جاتے ہیں یعنی قبر کاسفر نہ بھی آئے قبر کے بعد کے زمانے سمجھ نہ آئیں تووہ اعمال جنہیں آپ عبادت کہہ رہے ہیں پانشلیم ورضا کہدرہے ہیں وہ اعمال آپ کوافا دیت کے درجے میں سمجھ نہیں آسکتے۔ کہتاہے کہ میں اللہ کی راہ میں پیسے دے آیا دوسرا اُسے کہتاہے کہ اس ہے کیا حاصل توب وقوف آ دی ہے بیسہ ضائع کررہائے بہتو بردی غلطی کی ہے تو نے \_\_\_\_ کیونکہ اس کواس زمانے کا پیتنہیں۔ جب تک آپ کا یقین اللہ

اوراللہ کے بنائے ہوئے دین پر نہ ہو جھیج ہوئے دین پر نہ ہو جب تک آپ آخرت يرايمان يايقين كامل نهر هيس تو آپ كوعبادت كي منفعت كچه تجه نهيس آئے گی۔ میں نے سلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ عاج کی عبادت کرتے ہیں' مثلاً اباجان کیا جان مجدمیں جارہے ہیں تو چلوہم بھی چلیں عید کا دن ہے کیڑے پین لواورسب کومبارک دیتے ہیں ۔روزہ رکھانہیں اورعید کی مبارک ہورہی ہے۔جس نے روزہ ندر کھا ہواس کوعید کی خوشی کیا ہوگی ۔لوگ روز ہے کے بغیر روزے کی افطاریاں کرتے رہتے ہیں۔توعبادت کی منفعت یااس کا نتیجہ ایس چیز ہے جوظا ہری نہیں ہے۔ جب اس کا یقین نہ ہوتو آپ کو لگے گا کہ یہ میں کیا عبادت كرربامول \_اگركوئي يد كے كه ميں تجيس سال عبادت كرربامول اور كاروباركاييمالم بكربس كاروبارى باتكياموتى بي ظاهرى تتيحداب كهتا ہے کہ کاروبار خراب ہو گیا۔ کیا پیغیبروں پر فاقہ آیا؟ کیاوہ نامزد تھے؟ وہ نامزد بھی ہیں' مقرب بھی ہیں' Appointed بھی ہیں اور پھر غربی ہے۔ یہ عجب بات ے۔اللہ کے ہاں وہ بہت بیندیدہ لوگ ہیں اور پھرشہادت ہور ہی ہے شہادت کا بظاہر معنی تو ہلاکت ہے لیکن بیانعامات کے درجے ہیں۔آپ اللہ کے بہت مقبول پنجبر ہیں'ان پر درود بھی آرہے ہیں اور زمانے کے حالات ذرااور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ظاہری زندگی کو باطنی زندگی یا عاقبت کی زندگی پر نثار نہ کرسکیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔اس سوال کا مطلب یہ ہے کہاس آدی کارجوع جو ہو فاہر پرزیادہ ہاور بدوہ اعمال ہیں جوظاہر کے نہیں ہیں۔عبادت عمل کا نام نہیں ہے۔ بلکہ عبادت آخرت پر یقین کا نام

ہے۔ عمل تو آپ کرتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر طوطے و' اللہ هو' کا ذکر سکھا دیا جائے تو وہ سارا دن کرتارہے گاتو پیاللہ کا ذکر تو نہ ہوا بلکہ طوطا ہوا۔ اس لیے جب تک آپ می محسوس نہ کریں کہ بیرو عمل ہے جو میرے اللہ کے حکم پراللہ کی رضائے لیے میں کررہا ہوں تو نتیجہ ہیں آئے گا اور جب وہ راضی ہوجائے تو ساراعمل مکمل ہوگیا۔اس کے لیے میں وارننگ دےرہا ہوں کہ بھی اینے عبادت کے ممل کو'نیکی کے ممل کو نتیجے کی شکل میں مت دیکھنا۔ اس کا فوری طور پر نتیج نہیں نکلے گا۔ عام طور پراچھے آ دمیوں کے ساتھ ونیاوی طور یر کھ سخت نتیجہ نکاتا ہے۔ کہتا ہے تو فیل کیوں ہو گیا؟ کہتا ہے میں Honest جو تھا۔ مارکیٹ میں میں نے ہی قبل ہونا تھا کیونکہ میں دیانت دارتھا۔مسلمانوں كے زوال كے اسباب اس سے يوچھوتو كم كاكر اسلام بى زوال كا سبب ہے کیونکہ مسلمان خدا سے ڈرتے ہیں اور حرام کھانہیں سکتے۔ ایک آ دمی کہدر ہاتھا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے حرام کا مال کھانے کا راستہ بتائے۔ کہتا ہے کہ پیکیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حلال کا تو پورانہیں ہوا اور اب حرام کا بھی پورانہیں ہوتا۔ کیونکہ حالات زمانہ برداشت نہیں ہیں سکون قلب نہیں ہے تو کل نہیں ہے اعماد نہیں ے آخرت کا بھروسنہیں ہاور پیظاہری زندگی کے ظاہری لمحات براعتماد کررہا ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھوں بے وقوف آ دی ہے عبادت میں لگا ہوا ہے نہیں دیکھا كە حالات زماندكيا بين \_ اكثرلوگ بهركهتے بين كه حالات زماند كاخيال ركھو\_ حالات زمانه كاظامرى نتيجه ثكتاب اورحالات عبادت كاباطني نتيحه ثكتا ب جب تك آپ سكون قلب سے آشانہ ہول الخرت ير بحروسه نه ہؤخدا كے سامنے نه

جھکتے ہوں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔اب جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنانے والا ہے اس نے بحد بنایا اور پھر برا بنایا 'وہ کہتا ہے کہ میں تہمیں واپس لے جاؤں گا۔ ویکھتے تو آپ ہرروز ہیں کہ اس سٹم میں اليي بات ہے كدلوگ مركئے \_ پھرآ ي جھتے ہيں كہ شايد ہم اس چيز سے باہر ہيں ، مرجانے سے باہر ہیں لیکن بھی آپ اپنے آپ یغور کریں تو آپ کا بجین مرگیا' بجین کے تعلونے مر گئے جوانی کے زمانے بھی گزر گئے 'غائب ہو گئے 'وابسکی کے دور بھی چلے گئے وستوں کے ایام بھی گئے خوشیوں کے زمانے بھی گئے نظاروں كرنگ كم مو كئ كلاب كارنگ كم موليا كيونكه آپ كي نظر خراب موكئ جرول کے چراغ مرهم ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی آنکھ میں کمی آگئی۔ کہتا ہے کہ بھی ایک وقت تقاجب ذا كَقِيرُ عاجِيمَ تق تو آپ كى زبان بى اچھى تھى كيونكه ذا كقه زبان کا ہوتا ہے کھانے میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ توبیآ ہستہ آ ہستہ زوال ہوتا جارہا ہاورموت آتی جارہی ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود آ یہ بچھتے ہیں کہ میں نے جانانہیں ہے حالانکہ آپ جارہے ہیں بلک تقریباً جا چکے ہیں۔ابعبادت جو ہے وہ آنے والے وقت کو بچانے کے لیے ہے اور آپ جانے والے وقت کی فکرنہ كريں \_جانے والا وقت توجابى رہا ہے۔تو عبادت كوفورى نفع كے مطابق مت Judge کرو۔ اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرؤ یارب العالمين! ميں عبادت كا معاوضة بيں مانگتا بلكه عبادت كرنے كى توفيق ہى مانگتا ہوں' مجھے عبادت کرنے کی توفیق دیتارہ۔اب عبادت کرنے کی جوتوفیق ہے یہی متیجہ ہے۔عبادت کا انعام عبادت ہی ہے۔اب اس میں اور انعام کیا جاہیے؟

میں نے آپ کوایک کہانی سائی تھی۔ایک بادشاہ کے پاس ہیرے جواہرات کے خزانے تھے وہ ذرا جوش میں آگیا اور درباریوں کو کہا کہ جومرضی ہیرے جواہر لے جاؤ جوجس کواٹھائے گا اس کو دے دیا جائے گا ، جس ہیرے پہ ہاتھ رکھووہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو سارے درباری لوگ لوٹ مار میں لگ گئے کہ یہ دے دؤ وہ دے دو۔ایک غلام کھڑا ہوا تھا 'اس سے بادشاہ نے کہا کہ تو خاموش کھڑا ہے اور سارے لوگ لے رہے ہیں۔اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بھرسوچ لو۔بادشاہ نے کہا کہ سوچ لیا ہے 'تمہیں کیا جا ہے؟اس نے بادشاہ پہی بادشاہ پہی ہا تھر کھ دیا ہے گہا کہ سوچ لیا ہے 'تمہیں کیا جا ہے؟اس نے بادشاہ پہی بادشاہ پہی بادشاہ ہے گا سے بادشاہ ہے کہا کہ سوچ لیا ہے میرے پاس تو بی آجا۔ تویا تو آپ خزانے لویا پھر بادشاہ لو

کچھاور مانگنامیرے مشرب میں گفر ہے لا اپناہاتھ دے میرے دست سوال میں

تواور کیا مانگناہے

تیرے سوا کروں پیند کیا تیری کائنات میں دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں

اگرآپ بندگی کو قیمت میں لینا چاہیں گے تو آپ کو بھی بھی سکون نہیں ملے گا۔
بندگی برائے بندگی ہواور اطاعت برائے اطاعت ہو نماز سے دنیا کی تمنا اور
آرز وکو نکال دو کون کی آرز ورکھو؟ یا اللہ میرے ماں باپ پرفضل فر ما اور میری
اولا دکونمازی بنا۔ یہ باٹ اللہ تعالی نے خود نماز میں بتادی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ یہ
کاروبار ہو جائے 'یہ ٹینڈرنکل آئے' تو اس سے نماز کو آزاد کر دو نماز کو اگر ان

باتوں سے آزاد کردو گے تو پھرآپ کوسکون ال جائے گا۔ تو مسجد کے اندرعبادت كرنے والا جيب ميں پر چي ندر كھے۔ پر چي كيا ہوتى ہے؟ مثلاً چيزيں مانگتا كه يا الله آج تودوچار چيزي اورد عدو اگرآب دا تاصاحب كعرس په جاواوران ہے پوچھوکہاں دفعہآپ کاعرس کیسار ہاتو وہ کہیں گے کہانی اپنی دنیا کی چیزیں ما تکنے والے آئے تھے اور ہم تو دین کے لیے آئے تھے۔ تو دین والوں سے کسی نے دین مانگانہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہتو گئے بخش ہے اتنے ہزار رویے دے دے۔ آج کل تو لوگ ہزاروں کی بجائے لاکھوں اور ملین کی بات کرتے ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ دین والوں سے اور دل والوں سے بھی دنیا کاسوال ہور ہاہے مشائخ کرام ہے بھی یہی سوال ہور ہائے اللہ ہے بھی یہی مانگا جار ہاہے کہ یااللہ كوئى خزانه ہى دے يو آج كاانسان عبادت كوذر بعير حسول زربنانا جا ہتا ہے۔ لہذاوہ نه عبادت كرسكتا ہے اور نه مال بناسكتا ہے۔ اگر مال بنانا ہے تو عبادت كو چھوڑ دواورجس طرح کافر کررہے ہیںتم بھی کام کرو۔ کافرکو مال ملتا ہے تو تم بھی كافركى طرح مال لؤاب يوتونهين بوسكنا كهرام راسة يركاميابي عاية مو اور کہتے ہوکہ حلال طریقے سے ملے حرام سے حلال کیے ملے گا'ناممکنات میں سے ہے۔اس لیےان لوگوں کا جوطریقہ ہے وہ دین سے آزاد ہے مذہب سے آزاد ہے۔خثیت اللہ جو ہے یعنی اللہ کا خوف میمہیں حرام نہیں کرنے دے گا۔ اورحلال سے تبہاری وہ روٹی نہیں بنتی جوتم حاہتے ہو۔ توعام طور پرایسے واقعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہآ پاوگ تثویش میں آ گئے تذبذب میں آ گئے اور کہتے ہیں كه عبادت سے كچھ بات بن نہيں ہے۔عبادت سے تو بات بنانی نہيں تھى آب

نے ۔ تو آپ عبادت میں لگے رہے اور دنیا آ کے نکل گئے۔ کہاں نکل گئی؟ یہاں ہی غرق ہو گئی ۔ تو عبادت والا آ کے نکل گیا کیونکہ بیدوہ فاصلہ ہے جس کی Measurement یہاں پرنہیں ہے اس کی پیائش یہاں نہیں ہے اس کی ہے پائشنہیں ہے کہ آپ نے تنی عبادت کی ہے۔ کہتا ہے کہ عبادت سے کیا ملا؟ کہتا ہے کہ اس سے بہت کھ ملا۔ کب پت طلے گا؟ کہتا ہے کہ جب بیرانس بند ہوگی تب پیة چلے گا۔ لہذا عبادت جاری رکھواور الله پداعتماد کرو۔اعتماد کیا ہے؟ کہ صرف یمی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی ختم ہور ہی ہے بلکہ ہوئی بڑی ہے۔ تو زندگی اس کے علاوہ بھی ہے۔اس"علاوہ"کے لیے عبادت کی جاتی ہے تاکہ آپ پرفضل ہواوراللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہو۔اس لیے بھی یہ نہ کہنا کہ چارنمازیں یڑھ لی ہیں مرکام نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ چلو جارنمازیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے که ایک دن میں چھتیس نمازیں پڑھ لی ہیں مگر کام نہیں ہوا۔ تو چھتیس نمازوں تے تہارا کیا کام ہونا ہے تُو تو نماز پڑھنہیں رہا بلکہ تُو تووہ کام کررہا ہے۔عبادت جوہے وہ عبادت کے مطابق کرتا چلا جا اور جیسے اللہ کی مہر بانی ہوگی وہ کرتا جائے گا\_پہلےاللہ کو مالک تعلیم کرواور عاقبت برجم وسدر کھواور کسی صاحب یقین سے ملؤ اس سے تعلق بناؤ'اپی سنگت بناؤ'اور پھرآپ چلتے جاؤ۔جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں لندن جار ہا ہوں' انگلینڈ جار ہا ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی ادھر جار ہا ہوں۔اگرالیی بات ہوتو آپ کا سفر بہتر ہوجائے گا۔ کیونکہ آپ دونوں ادھر چارہے ہیں ۔اور اگر عاقبت کا مسافر مل جائے تو تمہاری عاقبت کا سفر بہتر ہو جائے گا۔ تم لوگوں نے دوئتی یہاں کے بندوں سے رکھی ہے اور جانا ہے تم نے

وہاں۔ یہی وجہ ہے تہاری ناکا می کی۔ تو یہاں کے دوستوں سے وہاں کا سفر کیے ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہاں کے مسافروں کے ساتھ دوئتی کی جائے و منکم من یسوید اللہ نیا و منکم یوید الاخوۃ تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلب گار ہیں اور تہہیں میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلب گار ہیں۔ تو آخرت کے طلب گاروں کے ساتھ دوئتی کرواور یہاں گزارہ کرتے جاؤ۔ پھر عبادت سے کھی بھی تمہارااعماد نہیں اُٹے گا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس بات کا خیال رکھو

اوركوئى سوال بولو سعيد صاحب بولير سوال: سوال:

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ مجزہ ہے تو آپ روشناس کرائیں کہ یہ کن معنوں میں معجزہ ہے۔

نہیں یا سے بیں ہے۔اگرایی کوئی آیت ہوتو بتا کیں۔

سوال:

هُدى للعالمين

جواب:

اس کا مطلب سے ہے کہ میہ ہدایت ہے عالمین کے لیے آنے والے زمانوں کے لیے۔

سوال:

هدى للمتقين

جواب:

متقى لوگوں كے ليے مرايت بيانا سمعنا قرآناً عجبا: بيم في عجب قرآن سُنا۔ بیعجب بات ہے۔ بیاللہ کا کلام ہے۔ معجزہ ہوتا ہے کی پیغمبر کا الياعمل جو بظامر فطري عوامل مين ممكن نه ہو۔ تو اس كو معجز ہ كہتے ہيں۔ كرامت أے كہتے ہيں كركسى اہل اللہ سے كوئى ايبا واقعہ سرز دموجائے جوعام فطرت ميں نہ ہو۔ اور اگر کسی قوت ارادی سے بہ واقعہ سرزد ہو جائے تو اسے کہتے ہیں استدراج قرآن كريم ميں الله نے جوكها ہاورآپ نے جو يرها ہے وہ تھك ہے۔قرآن کریم کاسب سے برااعجازیہ ہے کہ اتنا برا کلام ہے اور کئی ان بڑھ لوگ یا جوزیاده پڑھے ہوئے نہیں' ان کووہ لفظ بہلفظ زبرزبر تک محفوظ ہوجاتا ے۔ بدواحد کلام ہاورآج تک کوئی کلام ایسانہیں ہے کہ اس قدر محفوظ ہو کہ زیر كافرق نه لگے اور زبر كافرق نه لگے۔ يہ برااعجازے۔ اعجاز قرآن كے اور برے واقعات ہیں۔اب تو سائنس نے کمپیوٹر میں بھی نکال لیا ہے کہ اس کے اندر "الف" كالفظ اتن لا كام تبه آیائ" ب" اتنی مرتبه ب اور"ج" اتنی مرتبه ہے اور ان سب کوجمع کریں تو بیائنیس پرتقسیم ہوجاتے ہیں۔ تو لوگ حیران ہو كَ كَه اعجاز القرآن كياب كه يد29 يقسيم موجاتي بين" الله" كاسم جتني مرتبہ آیا اور وہ بھی 29 یقسیم ہوجاتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے آرٹیل لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندراتنے جیران کن واقعات ہیں۔ کمپیوٹراب بتار ہاہے کہ اس میں کیا

كيا بي مثلًا ايك جكه يربيلفظ آنا جا ية تقامراس كى جكه الله ن اس لفظ كى بجائے اور لفظ استعال کیا۔ اب وہ لفظ 29 یہ تقسیم نہیں ہوتا تھا اور بیلفظ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تواللہ تعالی نے اس کا متبادل لفظ یہاں پدلگایا۔ تو آج سائنس جران کر رہی ہے کہ بیدواحد کتاب ہے جے انہوں نےMathematically فابت کیا کہ بیاس کا اعجاز ہے اور بیکوئی انسان نہیں کرسکتا۔ توبیانسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ بات کو پورا کرنا'وزن کو پورا کرنا کہ وہ29 یقسیم ہوجائے۔انسان کو سمجھ نہیں آر بی ہے کہ یہ جو مقطعات ہیں ان کے اندر کیا راز ہے۔ تو قرآن کا اعجاز ابھی جاری ہے اورسب سے بوی بات سے کہ آنے والے زمانوں تک اگركتاب كى شكل ميں نه لكھا جائے تو بھى يہ بينه به سينه محفوظ رہے گا۔اس ليےاللہ تعالى نفرماياكم انّاله كحفظونكم اسكى تفاظت كرف والع بيرتو تفاظت ہورہی ہے قاری اور حافظ بنتے جارہے ہیں۔اگر کتابیں ختم ہو جائیں دنیامیں سے لائبریریاں غائب ہوجائیں پھر بھی کلام پاک محفوظ رہے گا۔ دو چزیں ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ کلام پاک محفوظ رہے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ بیدو چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آج بھی حضور یاک صلی الله علیہ وسلم کے نام پر کوئی واقعہ ہوجائے تو آپ سارے کے سارے زندہ ہوجائیں گے۔ بیحبت بھی اللہ تعالی کی مہربانی سے ہے۔ ورفعا لک ذكرك كآب كاذكر بميشه بلندر عكالتويية كربعي قائم رع كااورقرآن یا کہ بھی قائم رہے گا۔ بیاللہ تعالی کے قائم ہونے کی بات ہے کہ اس کی کتاب بھی قائم رہی اس کے پیغیر مجی قائم رہے۔ اوروہ آپ بھی قائم ہے۔ کیل مین

عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلل والاكرام توهر چيزفنا هوجائے مگر تیرے رب کا چیرہ باقی رہے گا جوجلال اور اکرام والا ہے۔ تو وہ قائم رہے گا' قرآن اس کی کتاب ہے اور بیاعجاز ہے۔اگرآب اس کوغور سے برطیس توع بی دان نہونے کے باوجود کچھ عرصہ بعدیہ آپ تھے آنا شروع ہوجاتا ہے۔ یہاس كاعجاز ب\_اس كى وجدكيا ب؟ كماس كامصنف موجود باوروه جب حاي بات کوظاہر کردے۔ تو بیعربی زبان کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے فضل کی بات ہے کہ وہ جب جاہے آپ کواس کی تعلیم دے دے قرآن اگر شوق سے پڑھا جائے توایے لگے گا کہ جیے حال ہی میں بات نازل ہور ہی ہے۔آب اس کواس طرح پڑھا کروکہ اللہ تعالی نے بیہ بات فرمائی ہے اور بیراللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے۔تو یہ کتاب پڑھنے سے دو واقعات ہوئے کہ میں جوبي كتاب بيره وبها مول بيالله كالفاظ بين اورالله كحبيب ياك صلى الله عليه وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو برکت ہی برکت ہے سلامتی ہی سلامتی ہے۔تو بداعجاز ہے کہاس میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملتی ہے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور زندگی کا راستہ بھی ملتا ہے۔قرآن پاک کی باتیں سادہ سادہ ہیں لیکن آپ کوزندگی کے اندھیروں میں روشنیاں ملتی جائیں گی۔ توبیہ برسی بات ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے بندوں سے بندوں کی زبان میں بات کی ہے۔ قرآن میں زمین کی بات ہے آسان کی بات ہے انسانوں کی بات ہے انسان کیے پیدا ہوا' وہ کیے رہتا ہے پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہوا' ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے \_\_\_ توبیسادہ سادہ بات

ہے۔ مگر جب آپ پڑھنے لگ جائیں تو قرآن کے اندرآپ کوایک اور قرآن کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایک باطن ہے اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے۔ اس كاندر پر بشار وامل بين الى چز موگى كدأ سے سات مرتبه پڑھيں توايك نتیج نکل آئے گا وس مرتبہ پڑھوتو اور نتیج نکل آئے گا۔ پھراس آیت کو پڑھتے جاؤ تو کھاور سجھ آجاتی ہے۔ تو اس کے اندر سے سارے انکشافات ہیں اور پوری كائنات كى زندگى اس كے اندرموجود بے زندگى كى حركت موجود بے اور زندگى كا نتیجہ موجود ہے۔ یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے۔اس کو وہ آ دی نہیں چھو سکتا جو پاکیزہ نہ ہو۔اسے مظہر لوگ چھوئیں گے اور وہی پڑھیں گے۔آپ اس کو یوں سمجھوکہ اللہ کریم نے یہ جو کہا ہے کہ میں نے روحوں سے بوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ ہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تواب بتانے والی کیا بات ہے؟ بیمیں کیوں بتارہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانے کی کوئی وجہ ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آسکتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوا۔ انسان کو اس لیے بتایا جارہا ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے جنت کی اور دوزخ کی خبر یہاں ال رہی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ میہیں سے یہ بات شروع ہوجاتی ہے۔آپ اگر قرآن یاک وغورے بڑھتے جائیں تو آپ کو پہیں سے بات سمجھ آجائے گا۔ ایک بزرگ نے اللہ کے حکم سے بہشتی دروازہ کھول دیا اور فرمایا کہ بیہ ہشتی گیٹ ہے اور جو یہاں سے گزرا وہ بہتی ہوگیا ۔لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بہتی دروازہ کسے کھول دیا بہشت تو وہاں آگے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو یہاں پہ بہشت نہیں ملی ہے اس کوآ کے کیا ملے گی۔اس کی سند کیادی؟من کان اعملی

في هذه فهو اعمىٰ في الاخرة جويبال اندها بوه آخرت بن بهي اندها ہوگا۔مطلب میکہ آپ نے حقیقت کو یہاں سے دیکھ کے جانا ہے ورنہ آ گے کیا سمجھآئے گی۔بس قرآن یاک کوالیا سمجھ کے پڑھو کہ آپ کویقین آجائے کہ اللہ کا ہی کلام ہوسکتا ہے۔ پھرآپ کو بات بجھآ جائے گی قرآن پاک تواللہ سے گفتگو کا موقع ہے شلیفون ہے اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور آپ پڑھتے جاؤ۔ توبیہ الله فرمارے ہیں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فر مارہے ہیں۔ یہ دونوں کی متفقہ بات ہے آپ کی زبان ہے اور الله تعالی کا ارشاد ہے اور آپ لوگوں تک پیغام آگیا۔اس سے برااور کیا پیغام چاہیے آپ لوگوں کو۔ بزرگوں ہوتے ہوئے آپ تک بات آگئ۔اب آپ کواور کیا جا ہے۔ تو یہاللہ تعالی كى طرف سے براوراست پنام آگيا اورا تنامتند ے كه بداللہ كے حبيب صلى الله عليه وسلم كى زبان سے نكلا مواہ اور جريل امين كے ذريع آيا ہے۔اب بيہ آپ تک آگیا ہے اس کو پڑھ کے دیکھؤیدا عجاز ہی اعجاز ہے اس میں واقعات ہی واقعات ہیں نورعلی نورے اصل میں بقرآن اس قرآن کاعکس ہے اور قرآن وہی تھا جوحضور یا ک صلی الله علیه وسلم کی زبان سے نکلا تھا اور بیاس کی Echo ہے جوآ پ تک چلی آرہی ہے گونج چلی آرہی ہے۔مطلب بیکہ جواللہ کا ارشاد تھااوراللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت نکل رہا تھاوہ قرآن تھااوراب باس کاریکارڈ ہے۔آپ بات جھدے ہیں؟ پھراگرآپ فور اورشوق سے پڑھیں توابیامکن ہے کہآپ اسی زمانے میں جا پہنچیں جس زمانے مين قرآن يرها جار باتها لوانزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصد عاً من خشیت الله یعن اگریقر آن جم پہاڑ پرنازل کرتے تو وہ اس کی خشیت ہے کانپ جاتا کر زجاتا۔ خشیت الله یعنی الله کے خوف ہے اور الله کے فرسے ۔ تو یہ اتنا بڑا کلام ہے۔ آپ کو بجھاس لیے نہیں آرہی کہ ابھی آپ کے باطن میں صدافت نہیں آئی ہے۔ لوگ عدالتوں میں اور محفلوں میں جھوٹا قرآن باطن میں صدافت نہیں آئی ہے۔ لوگ عدالتوں میں اور محفلوں میں جھوٹا قرآن وجہ ہے کہ اس کا اثر نہیں رہا ور نہ تو یہ بڑا اثر والا ہے آج سے پہلے یہ بات تھی۔ برانے زمانے میں اگر مجد میں کوئی جھوٹی قتم کھاتا تو زندہ والی نہیں آتا تھا۔ آج کی بات تھا۔ آج کی بہر حال ہے اللہ کا کلام ہے اور اعجاز ہی اعباز ہی اعباز ہی اور کوئی بات پوچھو سے دور کائی صاحب پوچھیں ما در کوئی بات پوچھو سے دافظ خوشی محمد ہوئے ۔ ساول نے ساول :

ابھی اللہ کے ڈر کا ذکر ہوا ہے تو کیا للہ تعالیٰ ہے ڈرنا جا ہے؟

جواب:

ورب به ورنی کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی جس جگہ رکھ اس جگہ رہنا چاہے۔ وہ مہر بانی فر ماد ہے وہ مزل اللہ عاتی ہے کہ لاحوف علیهم ولا هم عدونوں تو نہ خوف ہواور نہ ملال ہو۔ ورنہ تو خوف کا ایک Element ہے گا اور خوف کا مطلب ہے کہ اس کی شان ہے بے نیازی اور وہ اگر جا ہے تو کیا ہو جائے کہ جمی وہ بخش بھی فر مادیتا ہے معافی بھی ہوجاتی ہے۔ لیکن سُنا یہ گیا جائے کہ جمی کو وہ بخش بھی فر مادیتا ہے معافی بھی ہوجاتی ہے۔ لیکن سُنا یہ گیا

ہے کہ تجدے کے انکارے پہلے شیطان مقرب تھا' وہ فرشتہ تھایا جن تھا' بہر حال بہت قریب تھااور جب اُس نے مجدے سے انکار کیا تو کہا کہ ابنی واست کبوا و كان من الكا فرين تووه تكال ديا كيا\_اورآج كاانسان كي دفعها تكاركرتار متا ہے سجدہ نہیں کرتا اور عبادت سے معذوری ظاہر کرتار ہتا ہے لیکن اس کو نکالانہیں جاتا كيونكداب رحمت كامضمون آگيا۔اس ليے بيدد كھناجا ہے كدوہ جاہےجس كو پکڑ لے 'بیاس کے کام ہیں۔ ڈرنا اس بات سے جائیے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ شان بے نیازی دکھادے۔آپ اُسے شانِ رحیمی سے پکارا کرو۔ ڈرنااس کیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوزیادہ مقرب ہوتے ہیں دہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ قریب تھے وہ بڑی شب بیداری فرماتے تھے۔ تواللہ نے کہا کہ ياايها المزمل قُم اليل كراب حاكن والاورعادت كرن والى كهرصه سوبھی جایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم آی تو پنیمبراسلام بین آپ توالی ذات بین که الله آپ پر درود شریف پڑھتا تو آپ اتن عبادت كيول كرتے ہيں؟ آپ نے فر مايا كداس كاشكرادا كرنے كے ليے ضروری ہے۔ توشکر میں بھی تھوڑا ساخوف ہے۔ آپ استغفار بھی پڑھتے تھے حالانکہ آ ہے معصوم عن الخطاء ہیں۔اس استغفار کا مطلب ہے کہ بینی منزل کے لے الحمد كا راستە ب شكر ب- الله نے كہا ب كه ڈرتے رہوتو ڈرتے ر ہواستغفار کرتے رہوتو استغفار کرتے رہوا گر گناہ نہیں ہیں تب بھی معافی مانگتے جاؤ۔ ڈرنے کامطلب بیہوتا ہے کہ ہم نفس سے آزادہیں ہوئے من شرور انفسنا كل كونفس جوب وه عبادت كاغرور بهي پيدا كرسكتا ب بستمجھوكه بيدار کی بات ہے۔ عابد کے لیے عبادت بعض اوقات غرور بن جاتی ہے۔ کہ ہم بہت عابد ہیں۔ تو یہیں سے قو گرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی غلطیوں سے ڈرنا عابہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کسی نا گہائی میں پکڑنہ ہو جائے اور وہ مہر بانی فرما تارہے۔ نقلی ڈرنہ ہو کہ نماز پڑھتے وقت ایسے منہ بنا لو کہ جیسے ابھی رور ہے ہیں۔ جو فرتا ہے اور نقلی ہے وہی کر وُجوآپ کی حالت ہے وہی بیان کرو۔ تو نفلی ڈرنا ہے اور نفلی بے دھڑک ہونا ہے۔ بلکہ آپ کی جو حالت ہے اسی انداز سے چور تا ہے اور نفلی بعض اوقات قرب کا راستہ ہے۔ اگر اللہ محبوب ہو جائے تو میسی ڈر ہوتا ہے۔ بعض اوقات محبوب کے خفا ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر اللہ آن مائے اور قرب میں فرق آ جائے تو یہ بھی ڈرنے کی جو شروت ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر اللہ آن مائن کے قابل نہیں ہیں۔ اس میں اپنی طرف بات ہے۔ آپ کہو کہ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اس میں اپنی طرف بات ہے۔ آپ کہو کہ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اس میں اپنی طرف سے ڈرنا نہیں چا ہیے بلکہ جسے اس نے عطافر مائی ہے و کسی زندگی گر ار دے سے ڈرنا نہیں چا ہیے بلکہ جسے اس نے عطافر مائی ہے و کسی زندگی گر ار دے

اوركوئي سوال\_\_\_\_

سوال:

قرآن مجيدكوايس بى روهناجا بي يامعانى كساتھ روهناجا سي؟

جواب:

یعنی کہ سوال میے کہ قرآن کریم کوع بی جانے سے پہلے پڑھنا چاہیے

يابعديس پوهناچاہيے۔

سوال:

دونول میں کیا بہتر ہے؟

جواب:

آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان کی گرام اوراس کامفہوم سمجھنے کے لیے ایک عجمی کوکتناعرصه چاہے؟ اگریہ بات مجھآ جائے کہ جوعرب میں پیدانہیں ہوا وہ اسے کیے سمجھے گا کیونکہ اسے عرب والے بھی نہیں سمجھ سکتے اور جواس کی لغت سے پوری طرح آشنانہیں ہے اس کوعربی زبان جاننے کے لیے کتنا ہی عرصہ چاہیے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ آپ زبان ہی جانتے رہیں اور قر آن کو سمجھ نہ عکیں۔ قرآن کا جوافہام ہے قرآن کی جوتفہیم ہے قرآن کا جوعلم ہے بیعر بی علم سے نہیں آئے گا بلکہ اللہ کے فضل سے آئے گا۔ عربی زبان کے اندر حضور پاک صلی الله عليه وسلم بول رہے ہیں اور عربی جانے والے کچھاوگ کفر بھی کررہے ہیں اور مقابلے میں کھڑے ہیں۔توبیاس کے فضل کی بات ہے۔آپ جس زمانے میں یا علاقے میں پیدا ہوئے ہیں آپ کواس علاقے کی زبان میں عرفان مل سکتا ہے۔ اورجس كوعرفان ال كياس برقرآن آسان موكيا- بدالله كقرب كى راه بيات يہال كر بنے والے آپ بغير عربی كے عالم فاصل ہونے كے آپ قرآن فنى میں آگئے۔تو قرآن جو ہے بداللہ کی زبان ہے اور عربی زبان نہیں ہے۔ یہ تیرے مالک کی زبان ہے وہ جب جائے تھے آشنا کرادے۔ توبیدوہ زبان ہے۔ ہے بیو بی زبان ہی لیکن عربی زبان نہیں ہے بلکہ بداللہ کی زبان ہے۔قرآن بظاہر عربی زبان میں نازل ہوالیکن ہے اللہ کی زبان۔ اور اللہ جوہے وہ ہرزبان کو

بولا مے ہرزبان سے آشا ہے بیسباس نے خود بی پیدا کی ہی تمہارے دل کی زبان پہنیں کون سی ہاور باللہ کی زبان ہو عتی ہے۔ اس کے اللہ اپنی زبان میں آپ کے دل پر پوری کی پوری بات نازل فر مادے ۔ تو پھر قر آن آشائی ہوتی جائے گی۔لیکن لوگوں کوکیا بتایا جاتا ہے؟ کہ قرآن پڑھؤز برزیر کے ساتھ پڑھو' غور وفكر كے ساتھ يرهوتا كه اييانه بوكه لوگ يره هنا چھوڑ ديں۔ يه كها جاتا ہے كه مسجدیں قائم کرؤ مدرسے قائم کرؤع بی کی یو نیورسٹیاں قائم کرؤ وہاں پر پورے كے بورے جلے كرؤ چندے بھى اکٹھے كرؤ مال بھى اکٹھے كرؤرونق لگاؤاورميلدلگتا چلا جائے فرجی امور کی عدالتیں بن جائیں اور اس طرح کے سارے واقعات موں لیکن قرآن فہی کیا ہے؟ قرآن فہی اللہ کافضل ہے۔آپ اس کی طرف رجوع كروتا كمالله تعالى آپ كوايخ ففل سے نوازے ـ توبه كى خبر ہے كه قرآن جوہے والی نہ جانے والے کواس کی سمجھ آسکتی ہے کیونکہ ساللہ کی زبان ہے اوراس کی سمجھ آسکتی ہے اللہ کے بندوں کواس کی سمجھ آسکتی ہے۔ آپ اللہ کے بندے بن جائیں تو آپ کو بات مجھ آجائے گی۔ یہی تو اس کا اعجاز ہے کہ ایک آدى جو بظاہر عربی ہیں جانتاوہ قرآن كو تجھتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو پہ کہتے ہیں کہ اب فلاں آیت میں پر کھا ہوگا، تو وہ تُلھا ہوتا ہے۔وہ پھر کہتے ہیں کہ تیرے سوال کا جواب اس میں یہاں ہوگا تو دہ جواب وہاں ہوتا ہے۔ حالاتکہ وہ عربی نہیں جانا ۔ تووہ جب جائے تہارے ساتھ اپنی کائنات کا تعارف كرادے \_ جبتم اس كے ہو گئے تو اس كى سارى كا ئنات سے تمہارا تعارف ہوگیا۔ای طرح پھراللہ کے ففل سے فارمولے کے بغیرتعارف ہوتا جاتا ہے۔

اب سوال كا جواب كيا ہے؟ كه فارمولا اس كے ليے ہوگا جو اللہ كے ساتھ فارمولے کے ذریعے بات کرے گا۔ اگروہ کے گاکہ پااللہ تونے سورویہ دیااور ہم نے ڈھائی واپس کر دیے ہم نے فارمولا پورا کردیا تو اللہ کے گا کہتو بھی فارمولا پورا کراوراتی نمازیں پڑھ کے آ'اگر تلفظ غلط کیا تو پھر دوبارہ پڑھ ۔ توبہ ہے فارمولے کی بات۔ اور اگرتم نے اس کے ساتھ حساب نہ کیا تو وہ کہتاہے کہ وتوزق من تشاء بغير حساب جهيم عاع بين بحساب ذي بين اب کیا فارمولالگانا ہے۔ایک کووہ کہتا ہے کہ جوتم کماؤ گے اس میں تمہیں رائی كارائى اوريائى كايائى طے گا ـ ليس للانسان الا ماسعنى جوكوشش تم كرو ك وہی تہمیں ملے گا۔ اور دوسر ہے کو کہنا ہے کہ جس کو ہم جائے ہیں بے حساب دیتے ہیں' تو گھبرایا نہ کر' فکر نہ کر \_\_\_ تواسے اور سرفراز کردیتا ہے اور حلال کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے کام زالے ہیں۔ اس نے کی سے یوچھ کے تونہیں وينار لله خزائن السموات والارض فزانے ال كاين بيں۔وہ جب چاہے دے دے۔ ای طرح وہ عزت عطافر مادیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں تا ثیر آ جاتی ہے۔ کیونکہ فلاک شخص کی عزت کا دور شروع ہو گیا اور پھرلوگوں میں اس کا احرّ ام پیدا ہوجاتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں گر کہتے ہیں کہ باباجی آئیں بیٹھیں۔اور جب خدانخواستہ کوئی معزول ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو بابا ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے ہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام ورنہ تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ سی جھوٹے پنجبر کومعزول کرے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ تو بات پوری کررہائے وین کی بات کررہا ہے۔جھوٹا وہ اس لیے ہے کہ اے اللہ نے

نامز دہیں کیا حالانکہ اس کے پاس ساراعلم ہے ساری عبادتیں اس کے پاس ہیں ، ساری اچھائیاں اس کے یاس ہیں لیکن صرف ایک چیز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو پنجمبر نہیں بنایا اور وہ کہتا ہے کہ میں پنجمبر ہوں۔اب سے بات بڑے فور والی ہے کہ اس كاعلم يح بواقعات محيح بنده بهي محيح بأسي يغيرتو مونا حاسي كونكهوه لوگوں کے ساتھ نیکی بھی کرتا ہے آنے جانے والوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے پھروہ كسيمعزول ہوسكتا ہے؟ سيا پنيمبر جھيخ والاجھوٹے كواس طرح سےمعزول كرتا ہے کہ لوگوں میں اس کے خلاف خود بخو دنفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھروہ کہتا ہے کہ میری غلطی بتاؤ کہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں غلطی کا تو پیے نہیں ہے لیکن دل نہیں مانتا۔ بیدل والی جو بات ہے بیاللہ کے کام ہیں اس میں فتو کانہیں جا ہے كى كوكافر كنخ كافتوى نبيس حاسي بلكه يدل كى بات بالله جب حاص دلول پرسکون نازل فرماد ئے جب جاہے علم سے سرفراز فرماد ئے جب جاہے آپ کو عبادت كاراز بتادئ جب جائے آپ كوائے رائے پر چلادے جب جائے اندهیرے سے روشنی میں داخل کردئے جب جاہے گناہ معاف کردے اور جب عاہوں کونیکیوں میں بدل دے۔اُسےکون روک سکتا ہے۔توبہ ہیں اس كايخ كام اس ليتم الله كى عبادت كروالله ع عبت كرو ايك تولوك ماج کی عبادت کرتے ہیں کھرشر بعت کی عبادت کرتے ہیں کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ ل عادت كرتے بن چھاوگ بزرگوں سے ڈرك كرتے بيں اور چھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔اب میرجو ہے وین کی عبادت ہے شریعت کی عبادت ہے لیکن پداللہ کی محبت میں ہے۔اب جو

محبت میں بات ہورہی ہے اس کا اور ہی مقام ہے اور جودین کے حوالے ہے ہورہی ہے 'مربعت کے حوالے ہے ہورہی ہے 'وہ اور ہے 'وہ فارمولے کی عبادت ہے۔ دین کی بات تو ہڑی آسان ہے کہ اللہ کی راہ میں نثار ہو جانا۔ اگر کوئی ہے کہ کہ اللہ کی راہ کے شوق والے دو بندے چاہیں جنس ذیح کرنا ہے تو لوگ کہیں گے کہ بیہ تو جاہلوں والی بات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا بکرے ختم ہوگئے ہیں۔ لیکن شوق والے کو پتہ چلے گا تو وہ کہے گا کہ ہم حاضر ہیں۔ اب بیہ جوشوق والے آدمی ہیں ان کا راستہ جدا ہے اور جو تول کے چلنے والے ہیں' وزن کے ساتھ ہیں اور فارمولے سے فارمولے کے ساتھ ہیں۔ اور شوق والے وزن سے باہر ہیں اور فارمولے سے فارمولے کے ساتھ ہیں۔ اور شوق والے وزن سے باہر ہیں اور فارمولے سے فارمولے کے ساتھ ہیں۔ اور شوق والے وزن سے باہر ہیں اور فارمولے سے فارمولے کے خطر کود ہڑا آتش نمرود میں عشق

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لپ بام ابھی

توعقل والے سوچة بى رہ گئے ۔ ایک آدی نے کہا کہ جب خیرات کا وقت
آ تا ہے تو میراایک دوست ایسا ہے جوسب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو
وہ لوگ اللہ كى راہ میں دینے كاموقع تلاش كرتے ہیں ۔ اور دوسر ہے كہتے ہیں كہ
باہتم جمعرات كوآنا ، تمہیں چارآنے ل جائیں گے۔ اور پھروہ سائل كے ساتھ لنحى
بھى كرتے ہیں 'سائل كو جھڑكى بھى دیتے ہیں۔ الى خیرات مت كیا كروجو
جمعراتوں كے حساب سے ہوئي تو بندے كے حساب سے ہونى چاہئے آپ كے
این ایمال كے مطابق ہونى چاہئے آپ كے خیال كے مطابق ہونى چاہئے گر

آپ نے تو اس کا بھی فارمولا بنادیا کہ جعرات کو جار بچے آجانا' ساڑھے جار بحے سے پہلے آنا۔ توبہ توبہ اگر کسی بڑے آدمی کا کوئی فوت ہوجائے تو صبح خبریں آجاتی ہیں کہاس کے جنًا زے میں فلاں فلاں آ دمی شریک تھا۔ کیا اس وقت اس کوہوش ہوتا ہے کہ دیکھے کہ کون کون شریک ہے کیونکہ اس کا توباپ فوت ہوا ہوتا ے۔اب وہاں رجٹر رکھا ہوتائے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جولکھتا جاتاہے کہ کون کون آیا۔ تو لوگ بھی نام کھواتے ہیں۔جس کا باب مرجائے اسے کہاں ہوش ہوتا ہے۔ مگرلوگ اپنانام لکھوا آتے ہیں کہ میں آیا تھا۔ توایسے جنازے میں مت جایا کرو بہتر ہے کہ ایس تعزیت نہ کیا کرو بھی آپ دیکھو کہ ایسا کوئی واقعہ ہواور ٹیلی ویژن کا کیمرہ نظر آجائے تو مکھیوں کی طرح سب اس کی طرف شوٹ کر جاتے ہیں اور وہ واقعہ وہیں ختم ہوجاتا ہے وہاں جھگڑا ہوجاتا ہے کہآ گے کون آئے گا اور اپی شکل دکھائے گا۔ تو یہ فوری نتیج لینے کے لیے ساری کوششیں ہیں۔انسان ذرابھی انتظارتہیں کرتا کہ نتیجہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ وہ فوری نتیجہ جاہتائے عبادت کا فوری رزلٹ جاہتا ہے۔ آج کا انسان بے تاب اور بے صبر ے۔ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کیا ملا؟ تو ظاہر یہ ہور ماہے کہ وہ یہاں سے کھے ملنے كے ليے ہا ہے۔ تھے ايا كھن ملتووہ بہتر ہاور تيرانمبرسب كے بعد میں آئے تو وہ بہتر ہے۔ کیونکہ جن کو ملا ان کوساتھ ہی رخصت مل گئی۔سائل دروازے بہآ گیا اوراس نے سوال کیا' اُس نے دے کے کہا کہ اب جا' تو وہ چلا گیا۔جس کونہیں بھیجنا اس کو تھمرا دیا جاتا ہے کہ تھمر جا، تمہیں دیتے ہیں۔تو وہ ساتھ ہی مل گیا۔ تو فوری رزائ مت مانگا کرو۔ اللہ کریم نے قرآن یاک میں بیر

فر مایا ہے کہ اگر تمہیں نیکی کے فوری معاوضے کی تمنا ہوتو یہ بھی دیکھ لو کہ تبہاری بدی كا بھى فورى رزلك آجائے گا۔ جبتم جائے ہوكہ بدى كارزلك آگے جاكے ملے تو نیکی کو بھی آ کے جانے دو لیعنی کہ نیکی کا فوری نتیجہ ما نگنے والا بدی کا فوری متيجه كيون نهيس مانكتا\_بس اتنى بات يا در كهنا\_جب بهي ايني نيكى كا فورى نتيجه مانكوتو پی خیال کرو کہ بدی کا بھی فوری نتیجہ آ جائے گا۔اس لیے پیکھو کہ یااللہ تو مہر بانی کر اورنتیجانے یاس رکھ۔ پھرآسانی ہوجائے گی۔اللہ کے کام اللہ پرچھوڑو۔قرآن یاک کوکس زبان میں پڑھا جائے؟ اسے دل کی زبان سے پڑھا جائے محبت سے پڑھاجائے ادب سے پڑھاجائے جس کا پیکلام ہے وہ مصنف موجود ہے۔ اینے دل میں کہو کہ یااللہ بات سمجھ نہیں آرہی تو وہ سمجھادے گا۔ تو وہ محبت کرنے والول كوسمجهادية ا بـ Common Man كي يد بي كريل عربي مردهو فاضل بنؤ اور زبان يرعبور كرو-ايك غيرعربي كوعربي زبان كاعلم كتني ديريس آتا ہے؟ اور وہ بھی قرآن فہمی کے لیے۔ تو قرآن کی زبان کو بچھنے کے لیے زبان کے طوریر Language کے طور یؤمیرا خیال ہے کہاس کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے۔اگرزندگی میں یانچ نمازوں کو با قاعدہ باجماعت ادا کیاجائے تو آج کل کے دور میں لوگ کہیں گے کہ کاروبار کا خدا حافظ کیونکہ بیددور کاروبار کے حساب سے فٹافٹ کا دور ہے نظام عالم ادھر کا اُڈھر چلا جار ہا ہے ہر چیز کے اوپر ایرجنسی لگی پڑی ہے نظام آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کے علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف Language حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی چاہے قرآن کی تشریح پڑھنے کے لیے دس زندگیاں جامییں حضور یاک

صلی الله علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سولہ زند گیاں جا ہمییں۔ كمائى كے ليے كيا جا ہيے؟ يرآپ كوخود ية بے كه حالات كيا ين كيا واقعات بين بچوں کی شادیاں کرنی ہیں۔اورزندگی کتنی جاہیے؟ کتنے ہی سال مگرزندگی بڑی مخضرے۔خوراک کی بجائے انسان کو دوائیاں کھانی پڑ جاتی ہیں جتنے بھی میسے آ جائیں وہ ختم ہوجاتے ہیں اور پہتہ بھی نہیں چاتا' مہنگائی بھی بہت ہے۔ پھر بھی زندگی گزرتی چلی جارہی ہے۔آپ دُعا کروکہ اللہ اپے فضل سے ہرشے چلادے يةمهار اختيار ي بهين بيل على - كوئى آ دمى دعوى نبيس كرسكتا - الركسي كا بجه تكليف مين آجائے تو نمازين بحول جاتی ہيں۔ بچہ بيار ہوتو ماں بھی بيار ہوجاتی ہے۔اس لیےان سارے واقعات کو ہڑے غورسے دیکھتے جاؤ۔ تو اللہ کی کتاب كون بتائے گا؟ يور بي زبان نبيس بتائے گي بلكه الله آپ بي بتائے گا۔ بس اس كو غورے پڑھتے جاؤ تو سمجھ آجائے گی ۔ لوگوں کو کرنے دوجو وہ کرتے ہیں' مدرسے بنانے دو اتنی آبادی ہے میدرونق ہے وہ علوم حاصل کرتے جا کیں۔ یہ بیشہ بن گیا ہے اس طرح مشائخ کرام کا ایک بیشہ بن گیا۔ یہ اچھا بیشہ ہے اس کو بھی چلنے دو۔ آپ کیا کر سکتے ہو بس چلنے دو کسی ایک زندگی کوصحت مندروش پر جلانے کے لیے اللہ کافضل جا ہے اوركوئي سوال بولو سوال:

آپ نے فر مایا ہے کہ ایک یہاں کی زندگی ہے جس میں حاصل کرنا ہے ور دوسری آگے کی زندگی ہے جس کے لیے دوسروں کودینا ہے۔ اگر دوسروں کو

دیے جائیں توانسان کا گذر بسر کیے ہوگا؟ جواب:

سلے تو آپ بیددیکھیں کہ چھوٹے سفر کے لیے برا سفر قربان نہیں کر سكتے يو تھوڑى منفعت ير برى منفعت قربان نه كرو يہال كاسفركث رہا ہے يہ واجبى واجبى چلناجائ تكليف سے بيتا ہوا چلناجائے كيونكه أب في جومال كمانا ہےوہ یہاں استعال کرنا ہے بیمال ساتھ نہیں جائے گا۔ آخرت کامطلب یہے کہاس زندگی کوعارضی سجھنااور آخرت کے نام پراسی مال میں سے قربانی کردینا \_آخرت کے لیے آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا بلکہ ای زندگی کوگز ارنے کا نام آخرت ہے۔مطلب یہ کہ بیزندگی آخرت کاسفرے۔اگر کی بندے کے ساتھ نیکی کر دولو آخرت اچھی ہوگی دوست کے ساتھ وفا کر دولو آخرت اچھی ہوگی اینے پییوں میں سے کسی انسان کو پیسے عطا کردیے تو آخرت اچھی ہوگی کسی کے ساتھ دومیٹھے لفظ بول دیے تو آخرت اچھی ہوگی۔ تو آپ کے ساتھ بینظام چل رہائے آپ کھند کھرتے جاؤائ کانام ہے آخرت ردنیا ہی آخرت ہے۔ اس لیےات آخرت کی کھیتی کہتے ہیں کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس نے آخرت بن جانا ہے۔اگر آپ نے تلخ اور سخت لفظ بولے تو آخرت خراب ہوجائے گی۔اگر کسی کی ماں عالم نہیں ہے تو بھی اس کی دُعاہے اس کوعلم مل جائے گا۔ تو ماں عالم نہیں بلکہ عالم ساز ہے۔ ماں کی دُعا سے جنت نصیب ہوجائے گے۔اب وہاں کیا ہے؟ وہاں کوئی اور بی راز ہے۔تو اللہ تعالی نے بڑے راز رکھے ہوئے ہیں۔آپ انہیں ڈھونڈ واور آگے نکل جاؤ۔ جانا تو

ئے چاردن بعد چلے جانا ہے توراز اُٹھاؤ کیا بی اُٹھاؤ اورراستہ پارکر جاؤ۔ چابی کیا ہے؟ کسی کی دُعالے لو۔ اب دُعاوالے کون کون ہیں؟ جوآپ سے درجے میں بلند بیں ان سے دُعالے لو کسی کے ساتھ نیکی کرجاؤ کسی اُسکے ہوئے مسافر کی زندگی آسان بنا جاؤ'اپنے پیپوں میں سے أسے پچھ دے دو'اس کی زندگی اُٹکی ہوئی ہے وہ آ کے چلا جائے گا۔ تو کسی کے ساتھ نیکی کرجاؤ' آپ کا مسلم آسان ہوجائے گا۔توبیشب وروز کی زندگی گزارؤ ہم پنہیں کہتے کہ نہ گزارولیکن اگر تمہاری شب وروز کی زندگی سونے کے زیورات کی بجائے ان کے بغیر گزرجائے اورلوگوں کی زندگی کھانے پینے کے معاطع میں آسان ہوجائے تو آپ نے سونا كياكرنا ہے۔ اگرنمائش كے بلب بندكردواوركى غريب كے گھر ميں ايك چھوٹاسا بلب جلادوتووہ نمائش ہے بہتر ہے۔ اگر تیرے گھر کی نمائش اس کے گھر کا چراغ بجهارى ہے توميراخيال ہے كها ہے گھرى نمائش بندكردو تم اور پچھندكروصرف ایک کام کروکہ دولت کااظہار نہ کرو۔ پھرغریب آ دمی پریشان ہونا چھوڑ دےگا۔ تم نے دولت کا ظہار کر عزیب کو یا گل کردیا۔ غریب اتناغریب بھی نہیں ہے لیکن تمہاری کاروں کی چیک دیکھ کے پریشان ہوگیا۔ اپنی طاقتوں کو مرهم رکھؤچھیا کے رکھو۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ دعدہ کریں کہ ان شادیوں میں جانا بند کردو گے جن کے ولیمے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں اوراپنے بچوں کی شادیاں بھی ہوٹلوں میں نہ کروتو آپ کا آدھے سے زیادہ مسلم کل ہوجائے گا۔ میں آپ کواچھے کھانوں سے محروم نہیں کررہالیکن اس کی وجہ سے بے شارلوگ برباد ہو رہے ہیں۔وہ سوچے ہیں کہ ولیمہ کیے ہوگا۔ولیمدالیا ہو کہ چار آدمی ال کے کھانا

کھالیں۔ مگر میہ کہتے ہیں کہ ہوٹل میں ولیمہ ہونا چاہے۔ تو آپ کے ساٹھ ستر ہزار رویے یا لاکھوں رویے ولیمے پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ وہی خرچ گھر میں چند آ دمیوں پر کر دو۔ پیتنہیں ہوتا کہ کون کون کھا گیا ہے اور کچھ لوگ مقروض ہو گئے۔ پچھلے دنوں ایک دانش ورنے ہوٹل میں ولیمہ کھلایا' اس پر قرضے کا انبار پہلے بی بہت تھا۔اب ایک اور قرضہ ہو گیا اور وہ نمائش لگانے والامقروض ہو کے مز گیا۔ یعنی کدایے آپ کواپی ہستی ہے کم ظاہر کرؤ پھرمسئلہ ال ہوجائے گا۔ آپ اپنی ہستی سے زیادہ ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح پریشان ہوجاتے ہیں۔ اتنا سا خیال کروکہ عاقبت ٹھیک ہو۔ عاقبت کیا ہے؟ ساتھ والے کی غریبی کی تو ہین نہ کرؤ کسی کی غریبی کی تو بین نه کرواینی دولت کواینے دائر سے میں رکھو۔ پھرمسکاحل ہو جائے گا۔تم دولت کی نمائش کرتے ہواور وہ آ دمی اپنی غریبی میں اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھراس سے بددعانکلتی ہے ساج میں پریشانیاں ہوجاتی ہیں۔ساس طور پر بیدد کیھوکہ بیجودوگروہ آپس میں لڑرہے ہیں ان کا وہ پراہلم ہی نہیں ہے جو تیسر نے کو این کا پراہلم ہے اور وہ تیسر افریق آپ ہیں۔ان دونوں گروہوں کے گھر میں کھانا پورا ہوتا ہے اور آپ لوگ دِفت میں ہیں۔ پہلے آپ کوایک بل زیادہ آجائے گا' پھردوسرابل زیادہ آجائے گا' پھرسوئی گیس کاریٹ بڑھ جائے گا' پھر کسی اور چیز کا بڑھ جائے گا۔ نتیجہ نیہ ہوگا کہ آپ لیتے چلے جاؤ گے۔وہ لوگ شطرنج کھیلتے جائیں گے اور آپ مہروں کی طرح چلتے جارہے ہیں۔مقصد یہ کہ اصل دا قعہ تو آپ لوگ ہیں۔اس لیےان دونوں گروہوں کی عاقبت صحیح نہیں ہوگی جوعوام کے لیے کچھ بھی نہیں کررہے اور آپس میں لڑائیاں کرتے جارہے ہیں۔

عوام کے لیے بھی کام ہونا چاہیے۔اس سے عاقبت بہتر ہوسکتی ہے۔ عاقبت کیا ہے؟ کسی کی زندگی آسان بنانا۔ اپنی زندگی کے لیے تو ہر کوئی کچھ نہ پچھ کرتار ہتا ہے دوسروں کی زندگی آسان بنانا۔ عاقبت کواچھا کرنا۔ عاقبت دراصل اسی زندگی کے اندر رہنے کے مزاج کا نام ہے۔اس لیے اچھی زندگی گزارو عاقبت اچھی ہوگی۔۔۔۔

اور بولو\_\_\_\_ حافظ صاحب بولو\_\_\_\_

سوال:

حدیث شریف میں ہے کہ مال کے قدموں تلے جنت ہے تو کیا باپ کے بارے میں بھی کوئی حدیث ہے۔

جواب:

بعد کا کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی مال ہے۔آ یے نے فر مایا چلواس کے پاس ۔ تواس کی ماں کے پاس گئے اور فرمایا کہ تیرا بیٹاکس حالت میں مرا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اب کیا عرض کروں مجھے اس نے بوی تکلیف پہنچائی ' میری زندگی میں بڑا نقصان کر گیا'میرا کہنانہیں مانا۔ تووہ گلہ کرتی گئی۔ آ یے نے فرمایا کہ اس کومعاف کر دو۔ اس نے کہا کہ جھے میں معاف کرنے کی ہمت نہیں ے اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ آب اس کوقبرستان لے گئے اور توجہ سے اُس کو دکھایا کہ اس کے بیچ پر کیا عذاب ہے۔تو مال کی چینیں فکل گئیں۔ مال نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا' ہزار بار معاف کردیا۔مطلب میکہ میمال کا حوصلہ ہوتا ہے معاف کردیے کا۔وہ جانتی ہے کہ بچے کے لیے محبت کیا ہوتی ہے ۔ ایک جنگ کے دوران کسی ماں كا بحِدِكُم موكّيا' وه بھا گى دوڑى' ديوانہ وار پھرتى ربى' سخت چيخ ويكارى' آخر جي كے ياس بينجى اورخوش ہوگئ شكركيا۔آپ نے فرمايا كہ جس طرح يہ بجے كے ليے بڑی پریشان ہو کے پھر رہی تھی' اللہ کی محبت ستر ماؤں کے برابر ہے۔ اللہ کی رحمت بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے کوئی بہانہ ل جائے کہ اس کومعافی دی جائے۔ ویسے بھی مسلمان کے لیے تو رحت ہی ہے۔ اگر خدانخواستہ کوئی مسلمان دوزخ میں چلا گیا تو کافر کیا کہے گا؟ تم تو ہمیں دعوت دے رہے تھے اور اگرتم نے بھی یہاں پہنچنا تھا تو ہمیں کیا دعوت دے رہا تھا۔ اس لیے عام طور پرمسلمانوں کی بخشش ہی ہے۔ویسے بھی جس آ دی کے دل میں اورزبان برمحبت سے حضور یا ک صلی الله علیه وسلم کانام آیا اس کے لیے دوزخ کی آگنہیں ہے۔ توجس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے لیے دوزخ کہاں۔ وہاں دوزخ کی بات نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو وہر وں کو تکلیف نہ دیا کرو غرور نہ کیا کرو آپ کے پاس جو مال ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کروتو مسئلہ مل ہوجائے گا۔۔۔۔

اورکون ہولے گا؟ حافظ صاحب ہولیں گے؟ علی عابدی؟

سوال:

آپ نے لکھا ہے کہ'' جب آ کھودل بن جاتی ہے تو دل آ کھ بن جاتا ہے''اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب:

اگرون خص سی چن کود کھے قود کھنا اس نے آنکھ سے ہے اور جب اس کوول ہے و کیے لین کہ آنھوں میں دل آنسوی شکل میں چھلک جائے تو اس آدی پرعرفان کی منزل کا آسان ہوناممکن ہوسکتا ہے۔ جواس کا مُنات کی اشیاء کو خالق کے جلوے کے روپ میں دیکھے اس پردل کی دنیا آسان ہوسکتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دیکھے کہ نور بنانے والے اللہ نے کیا جاند بنایا 'کیا سورج بنایا۔ اور اس طرح دیکھے کہ اس کا پورا دل اپنی آنکھوں میں آجائے۔ جب آنکھ کے اندر دیکھے دل آجائے تو دل میں آ کھ چیدا ہوجاتی ہے تو وہ اس منظر میں پچھا ور منظر دیکھنے لگ جا تا ہے۔ جس نے منظر کو مجت سے دیکھا اس نے منظر کے اندرا کی اور منظر کود کھے لیا۔ یہ ہے اس کا مطلب تو اُس نے اِس روپ میں پچھا ور روپ دیکھا تو وہ پھراپی ذات سے نکل کرسی اور ذات میں چلا جا تا ہے۔ جس طرح ہجنول تو وہ پھراپی ذات سے نکل کرسی اور ذات میں چلا جا تا ہے۔ جس طرح ہجنول

سے کہا گیا کہ تیری کیلیٰ کالی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیری آنکھ نہیں ہے دیکھنے والی۔ تواس نے کہا کہ تیری آنکھ نہیں ہے دیکھنے والی۔ تواس نے کچھاور نہ کھوئیہ چاب ہے۔ پھر یہ آپ کی دنیاداری کی محبت ہے۔ اگر پچھاور دیکھ لیس گے تو پھر آپ کا دوسراسفر شروع ہوجائے گا' پھر اللہ کانام لے لیس گے۔ یہ جم ہے میں آتی ہے نظر بارکی صورت

ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت پہان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری ہے آتی ہے نظر فن سے ہی فن کار کی صورت کی سے نظر فن سے ہی فن کار کی صورت

تو آپن میں نہ کھوجاؤ بلکہ فن کارکے پاس چلے جاؤ' بنانے والے کے پاس چلے جاؤ' بنانے والے کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ہائیاء سے ذات کا سفر کرویا صفات سے ذات کا سفر کروتو پھرتمہیں پتہ چاتا ہے کہ آ نکھ دل کب بنتی ہے اور دل آ نکھ کب بنتا ہے۔

اه رکه نی سوال ۶ بولیس

شريف صاحب وين \_\_\_\_ اظهرا اقبال صاحب بويس

ا گرآپاوگنہیں بولتے تو پھر چندہاتوں کویا در کھاؤگہ رندگی جو ہے اس کواپنی منفعت کے علاوہ دوسروں کے لیے منفعت بناؤراپی منفعت دنیا تک ہے اور اگرآپ دوسروں کی منفعت کریں گے تو وہاں تک چلے جائیں گے۔ یہ چھوٹی می بات ہے'اس کو یا در کھنا کہ آپ کی زندگی اس دنیا میں کس کے کام آئے

گی؟ دوسری بات سے کہ کیا آپ کی زندگی کسی ایسے آدمی کے ایسے وقت میں کام آئی جب وہ دُعاما نگ رہاتھا کہ یااللہ کوئی انتظام کر کیا پیشکل بات ہے؟ نہیں سمجه آئی ؟ جو خص بيدُ عاكر ربا موكه يا الله كوئي سبب بنا 'جمو كا مول' كھانے كا سبب بنا اگراس وقت مهمیں کھانا دے دیا جائے کہ اس کو پہنچا دوتو تم سیمجھو کہ اللہ تعالی نے اس آ دی کی دُعا کی تا ثیر کے لیے تمہیں چن لیا۔ ایسا وقت ضرور تلاش کرو کہ کسی انسان کی دُعا کی تا ثیر کے طور پرتمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو کہ پیکامتم کر کے آؤ\_اس آدي كا كام دُعا تقااوروه دُعاما نگ رباتھا۔ جب ایسے واقعات تمہاری زندگی میں آئے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی کافضل کیا ہوتا ہے۔ بیضروری بات ہے۔اوراین زندگی میں استغفار ضرور کرتے رہا کرؤوظفے کے طور پر کرتے رہا کرؤ کہ یااللہ ہم ہے جو خلطی ہوگئی وہ معاف فرمادے \_\_\_\_\_ استغفراللہ! اورالله تعالی نے آپ کی زندگی میں جو کیااس پرالحمدالله کھوکہ یاالله تیراشکر ہے جو تونے کیا۔اس طرح آپ چلتے جاؤ۔اس زندگی میں آخرے کا سفراختیار کرواور آخرت كي ما تهي چن لو\_آسان ميں برے لميے فاصلے بين آسان ميں تنها ئيال میں وہاں کسی سیارے پرٹیلیفون بھی نہیں ہے اور آپ نے کہیں ہے کہیں شوٹ کر جانا ہے۔ تو وہاں اتنالمباسفر ہے اتن تنہائیوں کاسفر ہے تو اس کے لیے کوئی ساتھی چن لوتا کہ وہاں پر مانوس واقعات ہوں۔ تو آخرت کے ساتھی آپ نے اس دنیا میں بنانے ہیں۔اس زندگی میں آخرت کی سکت چن لو۔ آپ اتناسا کام کرلوتو میرامئلہ بھی حل ہے اورآپ کا مسلہ بھی حل ہے۔ تواس زندگی میں آخرت کے على چن لو

سوال:

يكتفآدى مونے جاميرى؟

جواب:

جننے تم زندگی میں چاہتے ہواتے آدی ضرور ہونے چاہیں۔ تو آخرت کی سنگت ضرور مرتب کرو۔ پھر آپ کو بات سمجھ آجائے گی۔ آخرت کی سنگت ہونی چاہیے۔ رفیقانِ طریق یعنی رائے کے ساتھی بنالو۔ وہ لمباراستہ ہے تنہائیوں کاراستہ ہے مشکل راستہ ہے۔ تو سنگت بھی ہواور منزل بھی ہو۔ تو منزل جو ہو وہ اللہ تعالی کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے۔ تو ساتھی ضرور بنالو \_\_\_\_\_ اور جن لوگوں کو آپ کے مرنے کاغم ہوسکتا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دینا یعنی جن لوگوں کو آپ کے جانے کاغم ہوگا ان لوگوں کو ضرور دینا یعنی جن لوگوں کو آپ کے جانے کاغم ہوگا ان لوگوں کو ن دل میں یہ ڈھونڈ لوکہ جب آپ مرگے تو کون کون دل خوشی دے جاؤ۔ تو اپنی ماری کون دل کے جائے گائی میں ہنایا کرو خوش رکھا کرو۔ بس اتی ساری

، حافظ صاحب آپ درود شریف سنائیں

ابسارے و عاکریں

صلى الله تعالى على حيرِ خلقه و نور عرشه افضل الانبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ومولنا حبيبنا وشفيعنا محمد واله واصحابه اجمعين \_\_\_\_ آمين برحمتك يا ارحم الرحمين \_

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com





| عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا فیصلنہیں بدلنا چاہیے کیکن وہ | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| روز بدل دیتا ہے۔                                                          |   |
| تو کیا Behaviour براتارہتا ہے؟                                            | 2 |
| ي جوبد لنے والى كيفيت ہے كيا بيانسان كا پنے بس ميں بھى ہے۔                | 3 |
| آپ نے فرمایا ہے کہ شعبے ختم ہو چکے ہیں مثلاً طاقت میں بڑے لوگ             | 4 |
| كزر كي غزل مين خالب كزركيا تو بهار كرف كاكام كياره كيا؟                   |   |
| آپ کا "صبر" کا جوآ رنگل ہا سیس آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے                  | 5 |
| الدون مين سي اور كااراد و بھي شامل ہے۔ اس كاكيامطلب ہے؟                   |   |
| ایک بات جهما جاتی سے مین جر خیال آجاتا ہے کہ شاید معطی ہو۔ یہ             | 6 |
| انظراب كول ع                                                              |   |
| اگرانصاف كرنے والے ظلم كرنا شروع كردين تو پھر                             | 7 |
| "الله كى برروزئى شان ب"اس كاتر جمدية بتاياجا تاب كمالله كوبرروز           | 8 |
| كوكى نيا كام موتا بي                                                      |   |
| لوگ کہتے ہیں کہ اگر روٹی کے تکڑے رائے میں گرے ہول تو انہیں                | 9 |
|                                                                           |   |

A Michael Cally

60

The University of Manager Languages

A. La Year During to La Carte Land

China The State of the Land Contract of the Land

About the State of the Contraction

A BOUND TO WELL STATE OF THE ST

LINDESCENDED LE

AND RESTAURABLE VIEW

Listing at Additionally The

أهاك ايك طرف ركادي تواس برزق مين اضافه وتاب-

HELPHWIE

سوال:

عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا فیصلہ ہیں بدلنا چاہیے کیکن وہ روز بدل دیتا ہے۔ جواب:

ہوتا یہ ہے کہ جس خص نے دنیا کی تمنار کھی ہوئی ہے اگراس کودین کی فکر دلا دوتو بھی وہ فیصلہ بدل کے دنیا میں چلا جاتا ہے اور اب کی تناوہ ہی رہتی ہے۔ اسے اگر کہیں کہ تو تھوڑا عرصہ فاقہ کرتو پھر جب اسے دنیا کی ضرورت پڑے گی تو ادھر چلا جائے گا۔ اصل میں وہ فیصلہ نہیں بدلتا جو کہ اس کی فطرت ہے یا مرعا ہے۔ لا لچی آ دمی جو ہے یہ لا لچے نہیں چھوڑے گا' بظاہر وہ فیصلہ بدل دے گالیکن وہ مزاج نہیں بدلے گا۔ تو جس کا مرعا آخرت ہووہ دنیا کے سارے فیصلے بدل دے گالیکن آخرت ہووہ دنیا کے سارے فیصلے بدل دے گالیکن آخرت کے فیصلے نہیں بدلے گا۔ یہ نہیں سکتا۔ مسلمان جو ہے وہ اپنی منفعت چھوڑ دے گالیکن اسلام کونہیں چھوڑے گا۔ کافر جو ہے وہ اپنی انداز کا کام کرتا جائے گا۔ جس کو آپ ہم رہے ہیں کہ فیصلہ بدلا تو اصل میں وہ نہیں مدلا۔

سوال:

تو يبلا فيصلنهين بدلا؟

جواب:

نہیں بدلا۔ دوسرا فیصلہ تو اس لیے بدلا کیونکہ وہ سلے فیصلے کی راہ میں ر کاوٹ بنا۔ تو اس نے پہلا فیصلہ بورا کرلیا۔ جس شخص کا کہتے ہیں کہ وہ دھو کا وے گیا دراصل وہ کسی اور شے کے ساتھ وفا کررہا ہے۔ زندگی کی کہانی بڑی آسان ہے آپ ایسے بی پریشان مور سے ہیں۔اس میں کوئی دفت والی بات نبیں ہے۔ کوئی شے کچھنیں ہو عتی صرف یعقل کا پھیر ہے باقی کچھنیں ہونا۔ بظاہرآ یے جس کو مجھ رہے ہیں کہ بدوہ چیز ہے تو وہ ولی نہیں ہے کچھ اور ہی ے۔ بابا بلھے شاہ کہتے ہیں کہ اندر داخل ہو کے دیکھ کہ بیکون ہے بیکون شور مجار ہا ہے۔تواندر سے کہانی کچھاور ہی ہے۔ایک آدی ہوتا ہے جولنگر یکانا شروع کرتا ے گھر میں جو چیز ہوتی تھی وہ ایکا کے تقسیم کرتا تھا' تھوڑا سا کھانا بھی تقسیم کرویتا تھا۔ سارا خاندان اے یا گل کہتا تھا۔ وہ یکا تا تھا اور تقسیم کرتا تھا' یکا تا گیا اور تقسیم كرتا بي كيا ـ لوگ كهنے كيك كه بيتو بے وقوف آ دمى ہے \_ پھر پية چلا كه و بى كام كا آدمی فکلا کہ اُس" بیوقوف" کے یاس بڑے بڑے دانا آک" یا گل" ہو گئے۔ اب اس کا کام اورطرف نکل گیا۔ تو اس کواللہ تعالیٰ نے ویسا بنایا۔ یہاں سے غور کے قابل ایک پوائٹ آتا ہے کہ ایک خاص Environmen کے ساتھ ایک خاص Behaviour وابسة ہوجاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ لوگوں كوسمجھ آرہى ہے؟ تو خاص حالات ماحول اور ساج كى وجه سے اس شخص ميں ايك خاص انداز

ہتی آجاتا ہے Behaviour آجاتا ہے۔اب وال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک اور ماحول میں ایک اور بستی کے ساتھ ایک اور Environment میں چاہتے ہیں کہاس Behaviour الیا ہو تو یہاں یہ آ کے دفت پیدا ہوتی ہے۔ دین جو ہے ایک خاص Environment میں بیلوگوں کی زندگی میں بورا Adjust رہا۔ Environmnets اور بین ماحول اور ہے'اب بہت ساری چزیں جو ہیں وہ موجودہ حالات اور واقعات کی وجہ سے آپ کوضروری کرنا پڑ جاتی ہیں۔ پہلے زندگی ایسے نہیں تھی'اب زندگی اور ہے' زندگی کے اپنے تقاضے بير مثلًا سيروافي الارض اوربيكه فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين یعنی دنیا کی سیر کرواور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیاعاقبت ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چلا ہوں دنیا کی سیر کرنے کے لیے تووہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ؟ اب بدکیا ہے؟ بہ ایک مجبوری لگ گئی۔اب یاسپورٹ کے دفتر جاتے جاتے پولیس کے دفتر بھی گئے۔ جانا کہاں ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق۔ اور پھریہاں کے واقعات شروع ہو گئے فوٹو بھی لگانے ہیں۔ پھروہ کہتے ہیں کہایہ ہم نے تمہیں بارڈر كراس نہيں كرنے دينا۔ بيدل جانے كاسوال بى نہيں بيدا ہوتا۔ تو آپ كوئى Conveyance کے لو۔ تواللہ کی طرف جانے کا واقعہ بھی کچھ مہنگا ہو گیا' بات مشکل ہوگئے۔تو Environments جو ہیں وہ یوں بدل گئے تو وہ Behaviour ہونامشکل ہے جو پہلے تھا۔اس لیے پھرلوگ پریشان ہوجاتے ہیں۔ابایے ماحول کے مطابق اس بیسا Behaviour آب بنا سکتے ہیں لیکن Exactly ویسا نہیں بنا سکتے۔ اس لیے آپ کے اندر تلون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی

Change جود برآی ہے۔ پھرآ یے Activity كترت رہتے ہيں كدابكيا كيا جائے ابكيان كياجائے بيميرے ليے یا پیمیرے لیے بھی نہیں ہے۔ تو انسان گھبراجا تا ہے' بھا گتا ہے پھر۔ یہ بھا گنا جو ہے دراصل بیآپ کی تلاش ہے کہ کہیں یروہ قرار کا مقام آجائے مگروہ آتا نہیں ہے۔آپ پھر Constantly ایک اصلی مقصد کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو Change بونے والا فیصلہ بھی Change نہیں ہوتا مقصد یہ کہ اگرسکون چاہے تو آپ لوگ سکون کانسخہ بدلتے جارے ہیں حالانکہ مدعا سکون ہی ہے۔ نسخہ بدلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ملون مزاج ہیں میلون والا مزاج نہیں ہے بلكمستقل مزاج ہے۔مثلاً ایک آدی نے بے شارتج بے کیے اس نے ایک دو کان بنائی تو وه خراب ہوگئ دفتر کھولاتو وہ خراب ہوگیا' دوسری دو کان بھی خراب ہوگئی ہے۔متلون مزاج نہیں بلکہ متقل مزاج ہے۔متعل مزاج کیوں ہے؟ كدوه كررہائ ند ہونے كے باوجودكرتا جارہائ ۔ گويا كدوه ايخ مزاح میں متقل ہے۔ ہرشخص اپنے بظاہر تلون کے باوجود تلون نہیں بلکہ وہ استقامت میں ہے ۔ تومستقل ملون جو ہے بیاستقامت کہلاتا ہے۔ تو Ever changing life is constant اس کو پھرلوگوں نے قانون بنایا کہ زندگی میں ایک ہی چیز Constant ے اور وہ نے Mutability کا کیا معنی ہے؟Ever Changing\_ بھے سورج ہے صبح ' دو پہر' شام اور رات ے۔ تو یو Ever Changing ہے۔ بندے کا پیدا ہونا' برا ہونا'بوڑ ھا ہونا اور انتقالِ پُر ملال ہوجانا بیا Constant ہے۔ یعنیٰ

تو تغیر ہی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو Constant ہے۔ بد لنے والا دراصل نہیں بدل رہا۔ اپنے فیصلوں کو بدلنے والا دراصل فیصلوں کونہیں بدل رہا' اس کا فیصلہ قائم ہے۔ اس کا فیصلہ کچھاور ہے۔ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے اس نے چھوٹے موٹے فیصلے کر رکھے ہیں وہ انہیں توڑتا ہے بدلتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مدعاجو ہے وہ قائم ہے۔ اس ساری بات کا فیصلہ کیا ہوا؟ آپ ایک مقصد کے حصول کے لیے جو Behaviour بناتے ہیں پچھ ع سے بعد وہ Behaviour بدل ویتے ہیں لیکن مقصد پھر بھی نہیں بدلتے۔ اگر Behaviour بدل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد پھر بھی وہی کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلے اس نے کیا کام کیا تھا؟ کہتا ہے آج ہے کی اور رنگ میں آیا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں عشق جو سے یہ ہیراور را مجھے کے ققے میں آیا كرتا تھا۔ يعشق كے كردار تھے جو ہيركى شكل ميں آتے تھے رائجھے كى شكل ميں آتے تھے اور وارث شاہ کی شکل میں آتے تھے اور اب کیا ہے؟ یہ بینک بیلنس کی شكل مين آتے ہيں۔آپ بات مجھ رہے ہيں؟ پہلے بيہ وتاتھا كہ ايك آدى بے چین نے بے تاب ہے کہتا تھا کہ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا کیونکہ اے محبت ہوگئی تھی۔اب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ اس کو بیسے کی ضرورت پڑگئی ہے۔

توپیے کی ضرورت والا بھی اتنا ہی ہے چین نظر آرہا ہے جتناعشق کی ضرورت والا۔

تو بیٹر پجٹری ہے اس دور کی کہ لوگوں کو مال سے اتن محبت ہوگئ ہے جتنی کہ ذات سے ہونی چاہیے تھی۔ یہاں سے خرابی آگئی کہ ذات کی محبت نکل گئی اور چیزوں کی محبت آگئی ۔ بعض اوقات لوگ اللہ سے محبت کرنے کی بجائے دین سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ صرف دین سے محبت ہے اور اللہ سے محبت وہ بھول گئے۔ اللہ اگر بلالے تو وہ کہا گہ میں تیری محبت ہے اور اللہ سے محبت وہ بھول گئے۔ اللہ اگر بلالے تو وہ کہا گہ میں تیری نماز پڑھر ہا ہوں 'تو ابھی تھر ہا جا۔ تو وہ دین میں اتنا منہمک ہے کہ جس کا دین ہے نماز پڑھر ہا ہوں 'تو ابھی تھر ہا جا۔ تو وہ دین میں اتنا منہمک ہے کہ جس کا دین ہے اس کی آ واز کو بھی نہیں جانتا ۔ تو اصل میں فیصلہ نہیں بدلتا۔

آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ بدلتا رہتا ہے ۔ تو اصل میں فیصلہ نہیں بدلتا۔

سوال:

توکیا Behaviour بدلتار ہتا ہے؟

جواب:

ہاں۔ راز وہی رہتا ہے۔ بظاہر انسان کہتا ہے کہ بڑاغم مل گیا ہے اس
لیے میں نے کھانا چھوڑ دیا'اب ہم نہیں کھا کیں گے کیوں کہ موت ہوگئ ہے۔ وہ
بڑا آزردہ ہوتا ہے اور پریثان ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جانے والے کے ساتھ
خوشیاں چلی گئیں' کھانے چلے گئے'اب کوئی ہوگا تو کھائے گا
بعدوہ چاول پکائے گااور کھائے گا بھی۔ تو مدعا میہ ہے کہ وہ کھانا نہیں چھوڑ تا۔ کہتا
ہے کہ جب سے وہ گئے
ہے کہ جب سے وہ گئے
ہے کہ جب سے وہ گئی

اور پھرتھوڑی دیر بعد وہ سویا ہوتا ہے۔ تو وہ نہ کھانا چھوڑتا ہے 'نہ سونا چھوڑتا ہے' گپیں بھی مارتا رہتا ہے۔تو کسی جگہ بھی وہ اصلی شے کو Change نہیں کرتا پتو اصلی چیز کیا ہے؟ اس کی فطرت کیا جھی ایبا وقت آسکتا ہے کہ شیر نے گوشت کھانے سے توب کرلی ہو؟ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو شیر تو بنیس کرسکتا۔ کہتا ہے کہ گھوڑے نے گھاس سے دوئتی کرلی ہے۔ کہتا ہے کہ بیناممکن ہے کیونکہ وہ بھوکا مرجائے گا۔ بیایک محاورہ ہے کہ گھوڑا گھاس سے دوئی کرے گا تو وہ بھوکا مرے گا۔ تو گھوڑے نے الی کیا دوتی کرنی ہے؟Falcon نے اگر اس ہے محبت کرلی لیمنی بازاگر فاختہ ہے محبت کرلے تو وہ کیے گا کہتم جھوٹ بول رے ہو۔ وہ تواس کی خوراک ہے اس سے مجت کیے کرے گا؟ کسی نے کسی سے یو چھا کہ مہیں کیا بندہے؟ اس نے کہا کہ مجھے مرغی ببندہے۔ کہناہے کہ مہیں اس کی کیابات پندے؟اس نے کہا کہ مجھےاس کی شکل پندے معصوم شکل ہے اس کے پر بہت اچھے لگتے ہیں اور مُر نعے کی اذان بہت اچھی لگتی ہے عین صبح ہوتے ہی اذان دیتا ہے بہت ہی خوبصورت اذان ہے وہ پرندہ ہے اس کے خوبصورت يربين اس كى معصوم نگائى قدرت كاكرشمد يئ زمين يرربتا باور اُڑنے والا ہے۔ دوسرے سے یوچھا کہ مجھے مرغی میں کیا اچھا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جھے اس کا گوشت اچھا لگتا ہے۔ تووہ کھانے والاتھا۔ اب ایک ہی چیز اس کواورگئی ہے اوراس کواورگئی ہے۔ یہ فطرت ہے۔ تیز کود مکھ لو۔ غنے والے کے لیے تیز ایک شاندارآ واز ہے سجان هوی کی آواز ہے اور کھانے والے کے لے تیز ایک گوشت ہے۔ تو یہ ہر کسی کا پنامزاج ہے۔ انسان کی Basic فطرت

نہیں بدلتی اور نہ یہ Change ہونی چاہیے۔ آج کاانسان ذاتی ضرورت کو وقتی ضرورت کواور ناجائز ضرورت کوبھیBasic فطرت کے ساتھ ملادیتا ہے۔ یہاں پدرهوکا ہوگیا۔Basic فطرت نہ تو تبدیل ہونے کا حکم ہے اور نہ یہ ہوگی۔ کیونکہ الله نے مزاج بنایا ہے۔ اب اللہ نے جومزاج بنایا آج کے انسان نے اس کے ساتھ ذاتی ' وقتی اورغیر ضروری چیز کوملا دیا اور کہا کہ بیمیری فطرت ہے حالانکہ بیہ اس کی فطرت نہیں ہے۔مثلاً بیانسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں آسودہ رہنا عاہے گا' آرام سے رہنا جا ہے گا۔ اب اس نے اس کا ایک ایساسٹم بنالیا کہ اپنی خود ساختہ خواہشات کو بھی فطری آرز دؤل کے ساتھ ملالیا۔ یہاں سے انسان نے اصل چیز میں گڑ بر کردی اور یہاں سے سارا فساد مجا۔ فساد کہاں سے مجاہے؟ جب ذاتی ضرورت کو بھی فطرت کے ساتھ Attach کر دیا۔ حالانکہ اصل فطرت جو ہےوہ Unchangeable ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ذاتی اور خودساختہ ضرورت تو Change ہوسکتی ہے۔ اس کے ذمہ دارتم ہواس کے خالق بھی تم ہواں کی سز اجز ابھی تم ہواوروہ فطرت خالق کی بنائی ہوئی ہےاوراس میں کوئی گڑ بر نہیں ہے۔وہ جوفطرت ہےوہ جائز ہےاوراصلی ہے اللہ نے مزاج ہی الیابنایا ہے اس سے کوئی باز پُرس نہیں ہے۔ تو یہ تمہاری فطرت ہے اور تمہیں اس حالت میں تخلیق کیا گیا'انسان بنایا گیا مگرآگے ہے جو چیزتم اس میں ملارہے ہو وہ یہاں سے اُٹھا کے مِلا رہے ہوئیہ مصنوعی ہے۔ تو آج کے انسان نے مصنوعی خواہش کواصلی ضرورت کے ساتھ لاکا دیا۔ کہتا ہے کہ یہ میری قدرتی ضرورت ہے ' میں کیا کروں۔ حالانکہ وہ قدرتی نہیں تھی۔مثلاً قدرتی ضرورت یہ ہے کہ جب

آب الله كے ساتھ چلوتو اللہ كہتا ہے كہ كافروں كے ساتھ جہاد كرو\_اس كامطلب ہے کہ آپ کے اندرطاقت کی بھی کچھ بات ہوئيہ مونا عاليے جہاد ہو جا هدو افی سبیل رب عُلی تو آپ میں جذبہ جہاد ہونا چاہے۔ اب بیاصلی ہے اور اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔انسان کیا کرتا ہے؟ بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے کہتا ہے کہاس نے میرا کہنانہیں مانا'خدا کا کہنانہیں مانا'اس کے ساتھ لڑنا چاہیے۔تو ذاتی باے کو کہاں جا کے ملایا؟ خداکی بات کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ بداللہ تعالی نے کہا ہے کہ کا فروں کے ساتھ جہاد کیا کرؤ جواللہ کا کہنا نہ مانے اس کے ساتھ جہاد کرواور پیر شخص الله کا کہنانہیں مانتا ہے کہاں کی بات کہاں جاکے ملائی ۔ توبیہ بات آج کے انیان میں آگئی کہ وہ اصلی ضرورت کونفلی ضرورتوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گیا اور کفیوژن پیداکردی لوگوں کی آدھی زندگی اس بات سے پریثان موجاتی ہے۔ اس کیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو کوئی انسان Change نہیں ہوتا' Change کے اندر بھی Change نہیں ہوتا کہتا ہے کہ تو جس لباس میں آ'ہم مجھے پہان جائیں گے کہ تواس لباس میں ہے۔ بات مجھ آئی؟ تو بر دم می سرائی نغه و بر بار می رقصم

تو تو جس لباس میں آہم مخفے پہچان جائیں گے کہ تو وہی ہے۔ تو وہ اپ دوست کوقد سے پہچان جاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تو انسان پہچان لیتا ہے۔ اب اصل بات کیا ہوئی؟ فطرت اٹل ہے۔ فطرت کا مزاج اٹل ہے۔ باقی ہر چیز بات کیا ہوئی؟ موسکتی ہے اور ہو جائی چاہے۔ اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ جو Change ہوسکتی ہے اُسے Change کر دو تو اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ جو Change ہوسکتی ہے اُسے Change کر دو تو اس میں

ما سند كرنے والى كوئى بات نہيں اور جو Change نہيں ہوعتى وہ تم كرنہيں عكتے \_ پھرسوال كياره كيا؟ كه بچھ وقت نہيں ہے \_سوال كيا تھا آپ كا؟ كه ہمارے فیصلے تبدیل ہوجاتے ہیں حالانکہ ہم فیصلے تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔جواب کیا ہے؟اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے جو تبدیل نہیں ہوناوہ تم کرنہیں سکتے اور جو تبدیل ہو سکتے ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں' ابھی پھر واپس آ جائیں گئے' یہ پینڈولم ہے بھی ادھر چلا جائے گا اور بھی اُدھر چلا جائے گا۔ کہتا ہے کہ آج کل مكان كہاں ہوگا ہو كہتا ہے كما دهرمكان ہے كل كدهر موكا ؟ وہاں موكا \_اوراب؟ ہم چرادھرآ گئے۔ توجدهرمرضی جا'مکان کے اندرتو تُو آپ،ی رہے گااور تُونہیں بدلے گا۔اس لیے''تُو'' جو ہے بیرقائم رہتا ہے اور اس کا لباس بدلتا جاتا ہے۔ اصل میں لباس کے بغیر أو أو بی ہے۔ ' او' كے كہتے ہيں؟ وہ جو ظاہرى خواہشات کےعلاوہ ہے۔اگروہ نکال دوتو بندہ ہیں بدلتا۔اوراوپر کی جوتبدیلیاں ہیں یہ کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں جسے بھی تبدیلی ہو جائے بندے کوفرق ہی نہیں یر تا۔ آپ جومرضی کرلو۔ کہتا ہے کہ وہ آج بردامتمکن تھا' بردامغرور بیٹھا تھا'اس کا رزلث نكل آيا تفا-كہتا ہے اس نے آج ميٹرك كرليا "آج بي-اے ياس كرليا" آج اس کاایم اے ہوگیا' آج وہ پی ایج ڈی ہوگیا کے کہا کر پی ایج ڈی ہوگیا تو غرور کہاں ہے آگیا؟ کہتا ہے کہ ایسالگتا ہے کہ وہ Elevate ہو گیا' جج بن گیا۔ تو سارے کے سارے واقعات ختم ۔ ان میں کچھ بھی نہیں ہے' اصل کیا ہے؟ انسان ۔ اور انسان بدلتانہیں ہے۔ جواللہ نے بنایاس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔جس کومومن بنایا، جس کووہ ہدایت دیتا ہےاُ ہے کوئی گمراہ کرنہیں سکتا

اورجوالله کی طرف سے ہدایت سے محروم ہے أے كون ہدایت و سے گا۔ توبیاس كا فیصلہ ہے۔ حتم اللّٰہ علی قلوبھم توان کےدل پرمبر کی ہے۔ اورجس کو بدایت بے عباد المخلصین بن أنبین شیطان بھی مراہیں كرسكتا ـ توانان Unchangeable ہے وہ Change نہیں ہوگا۔ Change کیا ہو گا؟ تمہارے مکان کا ایڈریس' آج یے Change ہوگیا' کل ایک اور آجائے گا۔ کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ہوتار ہتا ہے۔ اصل میں Basically نہیں ہوتا بلکہ لہریں بدلتی رہتی ہیں۔ دریا تو دریار ہتا ہے صرف لہروں کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جودریا ہے کہیں یہ کچھ ہے کہیں یہ پچھاور ہے۔ پہاڑوں کے اندر چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بددریا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا دریائے جہلم ہے یہ کیا ہے اس کانام SilverThread ہے یعنی جاندی کی تارہے ۔ تو دریا ملکی ملکی لکیر ہےاور پھر دریا چوڑا ہوتا جارہا ہےاور پھرلہرا کے چلتا جاتا ہے۔ دراصل برساری چیزایک بی ہے۔اصل میں ہم دریا کے کہدرہے ہیں؟انسب چیزوں کا نام ۔ تو تبدیلیوں کے باوجود' فیصلوں کی تبدیلیوں کے باوجود' غلطی کی معافی اورمعافی کی غلطی کے باوجود انسان وہی ہے جووہ ہے۔ اس لیے انسان نہیں بدلتا۔آپاس لیےاس کو بچالوجو بدلتانہیں ہے۔اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیل یوم هوفی شان که ہرروزاس کی نئی شان ہے وہ ہرروز تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو نہ تبدیل ہونے والا ہے اس کی ہر شان بدلتی رہتی ہے وہ ہرشام بدلتار ہتا ہے ہرروز بدلتار ہتا ہے اس کی شانیں برلتی رہتی ہیں کیونکہ وہ بدلتانہیں ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے ہی نہیں کا کنات

روزرنگ بدلتی رہتی ہے کل باول تھاورآج موسم اور ہے ۔ توبیکا ئنات بھی بدلی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ملکے تھلکے موسم ہیں بداور ہیں کا کنات کا اصلی موسم نہیں بدلتا۔ بندہ روز بدلتا ہے کہتا ہے کہاب شادی کرنے والا ہے کل ایک اور واقعہ ہوجائے گا۔ بندہ بالکل ایسے ہوگا جیسے اس کا باپ۔ ہربندے نے رونا ضرور ہے ہنسنا ضرور ہے'رونے سے کوئی پچنہیں سکتا اور ہنسی سے بھی کوئی پچنہیں سکتا' ہر آ دی کے ساتھ دکھ سکھ رونا دھونا تھوڑ اتھوڑ اچلتا رہتا ہے۔ کچھاس کی دُعا کیں ہوتی ہیں اور پچھ آرز وئیں لیکن بندہ نہیں بدلتا۔اور بندہ جو ہے وہ بدلتا بھی رہتا ہے۔تو کیا نتیجہ نکلا؟ تبدیلیوں کے باوجود آپ لوگ اپنی اس فطرت میں مستقل ہیں جس میں اللہ کریم نے آپ کو پیدا فرمایا 'جس میں آپ رہن رکھ دیئے كَ وقل كلّ يعمل على شاكلته برآ دى اين شكل مين ربن ركوديا كيا يتوالله نے فرمایا کہ آپ کہدد بیجئے کہ ہرانسان اپن شکل کے مطابق عمل کرے گا۔ تو وہ اس عمل کوکرنے یہ مجبورے جیسااللہ أس كو بنایا He will do it اے كرنا يڑے گا۔ال كو يول مجھ لين كرآپ سائرے لوگ بيٹے ہوئے بيں اورايك آدى پیچان والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں تھوڑی دیر میں آگ لگ جائے گی۔ اُنہوں نے کہا کہ مہیں کیے یہ ہے کہ آگ لگ جائے گی۔ تووہ کہنا ہے کہ دیکھوتماشہ ابھی آ گ لگ جائے گی۔ تو آگ لگ گئے۔اس سے یو چھا گیا كه تحقي كي ية چلاتھا؟ كہتا ہے كه ميں نے ديكھا كه ميرے ياس ديك بيشا ہوا تھااوردیک راگ جہاں بیٹے وہاں آگ لگ جائے گی۔ توبہ پہیان کی بات ہے كككى كى فطرت بآ ك لگانا كسى كى فطرت ب سكون دينا كسى كى فطرت

ہے پارے کی طرح متلون رہنا \_\_\_\_ تواصلی فطرت نہیں بدتی ۔ تو یارہ جو ہےوہ یارہ بی رہے گا ۔ آپ دو چیزیں ہیں۔ایک وہ جواللہ نے آپ کو بنایا۔اس کو پہچانو' بیضرور پہچانو کہ اللہ نے آپ کی فطرت کیا بنائی ہے وہ نہیں بدلے گی۔ بچین سے لے کراب تک آپ کے اندر Constantly ایک شخصیت چلی آرہی ہے۔ اور باقی بدلتا چلا آرہا ہے۔ بدلنے والا ابھی اور بدلے گا اور نہ بدلنے والا بھی نہیں بدلے گا۔ آپ کے اندریہ دونوں شخصیتیں چلی آرہی ہیں۔ یہ بات یادر کھ لینا بچین سے لے کے آج تک آپ کے اندرایک شخصیت کیا ہے؟ جوآب کے اندر چلی آرہی ہے۔ اور یہ بھی نہیں بدلے گی۔ اگر بچہ ہے تو نہیں بدلے گا اور باپ بن گیا تب بھی نہیں بدلے گا'مرجائے گا تب بھی نہیں بدلے گا۔اور دوسری شخصیت وہ ہے جو بدلتی چلی جائے گی جھوٹ بولے گی تو پھر بدل جائے گی بدلنے والا بدلتا ہی رہے گا اور نہ بدلنے والا بھی نہیں بدلے گا۔ بیدونوں آپ کے اندر ہیں۔بس یہ یادر کھ لینا۔ بدل جائے تو گھبرانا ناں۔ كوئى دوست دھوكا دے جائے تواس نے دھوكانبيں ديا بلكهاس نے بدلنے والى فطرت ظاہر کی ہے۔ تم نے مستقل مزاجی ہے محبت کر لی ہے فطرت سے کر لی ہاوراس نے باہروالی صفت ہے کر لی ہے۔ یہاں سے فرق پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اصلی ذات ہے محبت کی تھی اور اس نے باہر سے بد لنے والی صفت سے محبت کر لی تھی۔وہ بے جارہ بدلے گا کیوں نہیں بدلے گا۔اس لیے جب کی ہے محبت کروتواس سے یو چھلو کہ بیاضلی در ہے والی محبت ہے کہ یہ باہروال محبت ے \_ باہر والا بدلے گا۔اس لیے ایمان والو!ول سے ایمان لاؤور ندز بان توبدل

جائے گی روز بدل جائے گی\_\_\_ اور کوئی سوال\_\_\_\_بولو\_\_\_\_مال بولو\_\_\_\_ سوال:

یہ جو بد لنے والی کیفیت ہے کیا بیانان کے اپنے بس میں بھی ہے۔

جواب:

یہ ایجوکیشن سے قائم ہو جاتی ہے۔ توایجوکیشن ٹریننگ اور ڈسپلن سے قائم ہو جاتی ہے۔ بدلنے والے انسان کی آپٹر بننگ کر سکتے ہیں۔مثلاً وہ دولت میں گزارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ غریبی میں بھی گزارہ کر لےگا۔ یہ Train ہو سکتا ہے۔ یہ کسی جماعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے سیاسی جماعت میں بھی۔ سای جماعت کیے گی کہ شام کواتنے بچے جلنے میں پہنچ جانا۔اب یہ پہنچے کہ نہ ینجے۔سای جماعت کیا جاہتی ہے؟ ایک جلے کے اندر حاضری جاہتی ہے۔ ورنہ وہ آپ کی زندگی کے لیے تو کھنہیں جائے۔ آپ کی زندگی کے اندر جو زندگی ہے جوآپ کی ذات ہے وہ قائم رہنے والی ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے۔ باتی تو باہر کی مصروفیات ہیں۔مثلا ایک ڈاکٹر ہے تو وہ تو اپنے ہیتال جائے گا' فنگشن پہنجی جائے گا۔لیکن ذات جو ہے وہ آج بھی آ زردہ ہے اور اندر سے مطمئن نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کوڈ اکٹر ہونے سے تو فرق نہیں پڑا کیونکہ اندر کی آزردگی جوہے وہ اندر سے قائم ہے۔ اگر ذات اندر سے اداس ہے تو پھر آپ کے شعبے تے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا You are a good doctor آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں آپ اپنی ڈاکٹری دکھاتے جارہے ہیں مگراندر سے ذات جو ہے وہ کسی

اورطرف مصروف ہے۔ وہ ذات والا واقبد اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے۔
اوپر سے شعبہ بدلتا جائے گا'وہ کھے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں' میں پریشان ہوں' میر ا
خیال ہے کہ میں کاروبار کیوں نہ کرلوں۔ وہ یہ Discover کرتا جائے گا کہ
ڈاکٹری کرلوں یا کاروبار کرلوں' کیا کرلوں؟ تو اصل میں ذات کے اندرکوئی
پریشانی ہے۔ اوروہ رہے گی' اُس کو بے چین بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے جیسا
پریشانی ہے۔ اوروہ رہے گا' اُس کو بے چین بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے جیسا
بنایاوہ ویباہی ہے وہ اندروالا Change نہیں ہوگا۔ بات ہجھ آ رہی ہے آ پ کو؟
وہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں رہے گا۔ وہ اس سے نے نہیں سکتا۔ جب بھی ا جا تک آ واز آئے گی اوروہ اس کے مطلب کی ہوئی تو وہ فوراً اس سُر پیا ٹک جائے گا' اور

## از کجای آیدای آواز دوست

تو وہ خراب نہیں ہوگا 'یہ الگ بات ہے کہ وہ Undiscovered رہے 'فی رہے' تو یہ الگ بات ہے گرتم اس کوخراب نہیں کر سکتے۔ یہ بات یا در کھنے والی ہے۔

یا در کھنے والی ہے؟ کہ وہ غیر دریافت شدہ رہ سکتا ہے' کا سکتا ہے' فی رہ سکتا ہے اندر سے تم بیٹ بدل سکتے۔ کبوتر 'کبوتر ہی رہے گا' چاہوہ فی اندر سے اس کی فطرت کیا ہے جوہ کہ کہ ہم شابین پر حملہ کرنے جارہے ہیں۔ اب اندر سے اس کی فطرت کیا ہے؟ کبوتر! شابین اپن جائے گئے ہیں۔ اب اندر سے اس کی فطرت کیا ہے؟ کبوتر! شابین اپن جائے گئے ہیر کر ور ہوگیا ہے اور بعی اموا دُعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں شکار نہیں کر سکتا' تو جگہ پر کمز ور ہوگیا ہے اور بعی اموا دُعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں شکار نہیں کر سکتا' تو

آپ ہی بھیج دے۔ تو کبور نے اس کے اُور جملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب کبور حملہ کرنے چلاشا ہیں پر تو اُس شاہین کی خوراک خود بخو دچل کے آر ہی ہے۔ کبور کوغصہ تھا کہ اُس پرحملہ کریں گے اور شامین نے دُعا کی تھی کہ آج کل طبیعت ناساز ہے شکار کرنے جانہیں سکتا ہوں تو آپ ہی انظام کر۔ تو فطرت نہیں بدلے گی۔ یہ ہے اصلی فطرت ۔اصلی فطرت کیا ہے؟ کبوتر' کبوتر رہے گا اور باز' بازرہے گا''شیر'شیررہے گا۔ ہر چیزایخ مزاج میں مکمل ہے۔اس کودنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر مکتی ہے شیر کو جتنا مرضی Tame کردؤیالتو بنادولیکن وہ وہی رہے گا۔ اور کچھ نہیں کرے گا تو گرج لگائے گا ایس کہ آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔توبیمزاج ہے! تو آپلوگوں نے اپنی فطرت کو دریافت کرنا ہے۔ آپ نے اپی ضرورت کو جوظاہری اور نقلی فطرت بنایا ہواہے اسے بھی دریافت کرنا ہے۔ یعنی پیرجونقلی چیرہ اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ دونوں میں اگرفرق زیادہ ہوگیا تو پھر Clash ہوجائے گا' پُریشانی ہوجائے گی۔ایے آپ یہ مہر بانی کر دؤ دونوں میں فرق تھوڑ اکر دؤ دونوں سے مراد اصلی انسان اور ساجی انسان ۔ یہ ساجی انسان كيا موتا ہے؟ سوشل ظاہري لوگوں ميں نظر آنے والا اور بير كہنے والا كر 'والله بالله آپ ہے ل کر بہت خوشی ہوئی'' تواویر سے بیربا تیں کرنے وال نفتی بندہ ہے۔اور اصلی کیا ہے؟ وہ جواصلی ہے اس کا نام کوئی نہیں ہے اصلی کا نام کوئی نہیں ہے۔ آپ کا نام اگرنور دین ہے تو اس کا نام ہی کوئی نہیں۔اس کا نام وہ ذات ہے۔ جب انسان اس اصلی کے اور پہنچا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے۔ یعنی کہ نام والی ذات سے نکل کرا پی اصلی بے نام ذات تک پہنچ جا کیں تو پھرآپ

یک رنگ ہوجائیں گے یعنی بے رنگ کھرآپ سب جگذایک ہیں۔ وہ جوآپ کے اندر ہو جو آپ سب جگذایک ہیں۔ وہ جوآپ کے اندر ہو۔ یہاں پرلوگوں نے کہا کہ شاید وہی ہے مگر کچھلوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم بیان نہیں کر سکتے ۔ تو اصلی کیا ہے؟ اصلی اصلی ہے۔ شایدایک ہی ہو ہوسکتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے ۔ تو اصلی کیا ہے؟ اصلی اصلی ہے۔ شایدایک ہی ہو ہوسکتا ہے کہ دبی ہو۔ یہاں کے کام ہیں۔ وہاں بہنچ کے وہی ایک ہو ہوسکتا ہے کہ نہ ہو۔ یہاں کے کام ہیں۔ وہاں بہنچ کے سے طے گا

بان جي اور کوئي سوال يولو

سوال:

آپ نے فرمایا ہے کہ شعبے ختم ہو چکے ہیں' مثلاً طاقت میں بڑے لوگ گزرگئے'غزلِ میں غالب گزرگیا' تو ہمارے کرنے کا کام کیارہ گیا؟ جواب:

آپ کے کرنے کے کام بتا تا ہوں۔ میں نے جو بتایا تھا کہ شعبے تم ہو گئے ہیں تواس سے مرادیہ ہے کہ The Best کارنا ہے The Best لوگ کیے۔ مثلاً یہ کہ بہادری کا پیغام بھی چلا گیا یعنی بھولو پہلوان چلا گیا' اب اس سے بڑا پہلوان ہونا مشکل ہی ہے۔ جھارا' پہلوان بننا تھا مگر وہ بھی نہیں بنا۔ پھر غزل آگئ غالب آگیا۔ ناصر کاظمی بھی بڑا اچھا شاعر تھا لیکن غالب سے اس کا کیا مقابلہ کریں گے حالانکہ وہ بھی اپنا مقام رکھتا ہے۔ اس طرح ہر چیز ممل ہے۔ اولیائے کرام بھی اپنی جگہ پرمتنداور جید۔ اب وئی نیاولی آجائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ دا تاصاحب کا غلام ہوسکتا ہے ورنہ اس کا وہ مقام تونہیں بنا۔ اس

طرح حکمت کا شعبہ اور فلفہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو Norm کو Set کرنے والے لوگ بین معیار Set کرنے والے لوگ بیں۔ پھر آج کا انسان جواینے آپ کونمایاں بنانا جا ہتا ہے وہ کیا کرے؟ اس میں نمایاں ہونے کی خواہش مخفی ہے۔مطلب یہ کہ نمایاں ہونے کی خواہش مقلد کے لیے نہیں بلکہ مقلد مخفی رہے گااورموجد نمایاں ہوگا۔ دین میں موجد ہونا بدعت ہوتی ہے۔ لہذادین کے اندرنمایاں ہونے والی بات کوئی نہیں ہے بلکہ دین کا جو کام موجود ہے اس کو Organize کرناہوتا ہے اس میں نیاشعبہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جود نیاوی شعبے ہیں ان کے اندراللہ کریم نے اتنی وسیع کا نات بنائی ہے کہ جاتے جاتے کوئی ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ جہال نئی بیاری پیدا ہوتی ہے وہال نیا علاج بھی پیدا ہو جائے گا۔ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں علاج بڑھ جاتے ہیں و ہاں میدان میں ایک نئی بیاری کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھرنٹی تیاری ایک منے ملاج کوجنم دیتی سے اور وہ نیا علاج نمایان : وجاتا ہے اور کتے بیل کدائل نے بیعلاج دریافت کرلیا ہے۔جس علاقے میں زیادہ پریشانیاں ہوں سیمجھاو کہ وہاں پرسکون سازاداروں کونمایاں كرنے كے ليے يديريشانيال آئى بين -سكون سازادار كيا ہوتے بين؟ يدنيا شعبہ ہے۔مثلاً ہرطرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں' تواب پریشانیوں کو دور كرنے كے ليے كوئى سكون ساز شے آگئی۔ گويا كه بديريشانياں اس چيز كو نمایاں کرنے کے لیے آئی تھیں۔ تو نمایاں کرنے کے لیے سوائے فطرت کی طرف سے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ جن لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ The Best ہیں تو وہ سارے کے سارے فطرت کی طرف سے ہیں۔ غالب جو ہے وہ کسی علم کی

وجہ سے غالب نہیں اور شکسپئیر کسی تعلیم کی وجہ سے شکسپئیر نہیں ہے۔ سُنا ہے کہ شکسپئیر تبسری جماعت سے بھاگ گیا تھا۔ وہ چوتھی جماعت میں پہنچا ہی نہیں ہے۔وقت نے اُسے رہے میں ہے ہی اُ چک لیا۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا اس کے بارے میں ۔وہ سکول ہے بھا گا اور رائے میں ایک ہرن کا بچیل گیا تو اُسے بھی ساتھ لے لیا۔سب نے کہا کہ اس نے ہرن چوری کرلیا۔تھوڑی بہت سز ابھی ہو گئی۔ وہاں سے بھا گا تو کسی تھیٹر میں جائے پردہ اُٹھانے والا بن گیا۔ اور پھر پردہ اُٹھانااور پردہ گرانا۔اُس نے تھیٹر میں لوگوں کی آوازیں سنیں سٹیج سُنا' باتیں سنیں ڈائیلاگ سے تواس کے اندر قدرت نے ایباذ ہن کھول دیا کہ آج کہتے ہیں کہاس کے ڈراموں سے آگے کوئی ڈرامد کھھا جانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔تو یہ فطرت ہے۔اس طرح ملٹن تھا' وہ اندھا شاعرتھا اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری ہنگھیں ہے۔کون؟ ملٹن۔تھاوہ اندھالیکن اُن کی آنکھیں بن گیا۔ تو بیکمال کی بات ہے۔ تو بیقدرت کی طرف سے آگیا۔ تو ان لوگوں کو الله تعالی ایبابنا تا بے الله تعالی کے بیکام ہیں۔الله کا کام جب تک بند ہمیں ہوتا کسی نہ کسی نے شعبے کا انتظار کرو۔ کیا کرو؟ پرانے شعبوں سے آشانی The Best لوگوں سے آشنائی Idealism کا تصور رکھو کینی Best ideal people تو آئيڈيل لوگ Real لوگ گريٹ لوگ جو ہیں ان کو جانو' ان کو پہچانو کہ بیگریٹ کیسے گریٹ ہوگئے ۔ کسی تعلیم کی وجہ سے تھے یا انہوں نے خفیہ طور برگریٹ ہونے کی کوشش کی۔ساٹھ سال تک قائد اعظم ایک وکیل ہی تھے۔لیکن پاکستان بنانے کے لیےا گلے سال کی ضرورت تھی اور جانے سے پہلے

الله تعالى نے ان سے ايما كام كرواليا كريكش ميں تو ہرآ دى كے ساتھ يہ بات نہیں ہوتی۔ اقبال کی بریکٹس فیل ہوگئ ورنہ تو وہ پریکٹس کرتے یا جج وغیرہ ہوتے مگر پر میش فیل ہوگئ اور بندہ کا میاب ہوگیا۔ بداللہ کے کام ہیں کہ پر میش فیل اور بنده کامیاب اور بنده ایها کامیاب مواکه ساری قوم کامیاب موگئ ملت اسلامیہ کامیاب ہوگئی ۔ تو یہ واقعات ہیں قدرت کے۔ تو جب تک آپ کا قدرت كے ساتھ Compromise نه ہؤقدرت راسته ندد ہے تو كوشش كرنے والا نقل مارنے والا معنی گریٹ آ دمی کی فقل کرنے والا پانچواں سوار کہلا تا ہے۔ كون ساسوار؟ يانچوال سوار اوروه شؤيه بوتا ہے۔ اور باقی جارسوار كھوڑ سے يہ بو تے ہیں۔ تو وہ گدھے یہ سوار ہوتا ہے۔ اُس سے پوچھو کہ تو کون ہے تو کے گا کہ میں یا نچوال سوار ہوں۔ تو یا نچوال سوار بننے کی کوشش نہ کرو۔ جب الله تعالی حابتا ہے تو اُس کے پاس اتنے وسائل استے مرتبے استے فیلڈز اتنی کا مُنات ہے كه لِلله جنود السموات والارض تم بينه جھوك الله تعالى كى عَلَمْ تم وكى بياو رتمہیں حصنہیں ملے گا۔اس کے تنگر خانے اور خزانے بھرے بڑے ہیں۔ صرف يے كتوات دامن كو يكاكراني استقامت كو يكاكرانے آپكوقائم كر۔ دين والے کے ہاں کوئی کی نہیں ہے۔

جھولی اپنی ہی تنگ ہے

تیرے یہاں کی نہیں

اس کے ہاں نے شعبے کی کوئی تمی نہیں ہے۔ وہ آپ کو کوئی نیا شعبہ دے دے گا۔ اگر آپ تقلید میں جائیں گے تو پھر آپ مقلد ہی رہیں گے اور مقلد تسر نکال کے

چلے گاتواں کے سریر تھیٹر لگے گا۔ تو جومقلد ہے وہ تقلید کرنے والا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ تقلید کرتاجائے اور وہ یہ کے کہ بیاللہ کا تھم ہے اس لیے ہم بیکرتے جارے ہیں۔ تو مقلد جو ہے وہ شعبے کو Organize کرسکتا ہے اُس کے پاس نمایاں ہونے والی کوئی بات نہیں جب تک اللہ تغالی اس کو نیار استہ نہ بتائے۔ اس طرح ہسٹری پڑھ کے آپ اتنے Historian بن سکتے ہیں جتنے آپ اب ہیں۔ تو الله تعالیٰ کی طرف سے فیلڈ کا انتظار کرو کہ وہ کون سا فیلڈ دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ كے ياس بہت كھے ہے كى انسان كونماياں كرنے كے ليے بہت كھ ہے۔ايك وارننگ میں بتا تا ہوں کہ گریٹ آ دی ہونے کے لیے Small خواہش نہ کرنا اور بیمال خواہش بیسہ ہے۔جس نے بیمال خواہش ظاہر کردی کہ یااللہ بیسدد نو وہ گریٹ نہیں ہوگا'وہ پھرسال ہی رہے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اس کو بیسہ بھی نہ ملے۔ پیہتواللہ تعالی خود ویتار ہتا ہے اس کو مانگنے سے کیا ملنا ہے اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے ویتاہے۔ یتواس کے رازق ہونے کی بات ہے اور وہ پوری کا کنات کارازق ہے خالق ہے تخلیق فرما تاہے کا فروں کو بھی دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ سےاس کافضل مانگا كرو\_توباقى سارى چھوٹى موئى چزىي خود بخو دملتى جاتى ہيں۔آپ كےسوال كے جواب میں یہ بات کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے توجب بہت ساری چزیں ہوچکی موں تو بھی اللہ دے سکتا ہے۔ فردوتی آیا اوراس نے "شاہ نامہ" کھا" شاہ نامہ" ہزار بارلکھاجائے کیکن حفیظ نے اپنا''شاہ نامہ' لکھ لیا۔وہ اپنامقا رکھتا ہے۔ یہ كوشش سے نہيں ہوگا بلكہ خود بخو وقدرت كى طرف سے آئے گا۔ اگر خود بخو د قدرت كى طرف سے آئے تواكدر باعى بھى كافى ہے۔

بنغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه واله

یہ ایک رباعی سارے' شاہ نامہ'' پر حاوی ہے۔ قدرت جب انسان کونمایاں کرتی ہے تو وہ پھرایسانمایاں ہوتا ہے کہ پھروہی ہوتا ہے۔ نمایاں ہونے کی خواہش ہوتو قدرت سے راستہ لؤساج راستہیں دے گا۔قدرت پھرآپ کو بنادے گی کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گی۔ Greatness میں یاعظیم انسان ہونے میں ایک بات يا جى ہے كدوه انسان الله كے برابر كھ اموجاتا ہے اور ماركھاتا ہے اور جب کوئی عظیم انسان اللہ کا ایجنٹ ہو کے آتا ہے تو وہ نمایاں ہوجا تاہے۔بس پیروٹ ہے اس کا کہ جوسامنے سے آگئے وہ کیلے گئے اور جواللہ کی طرف سے آگئے وہ ینتے گئے۔اس لیے بھی بینہ کرنا کہ اللہ کے سامنے ہی آ جاؤ۔بس پھر ہر چیز ضائع كربيھو گے۔ توالله كى طرف سے آؤ۔ شاہباز جو بے ايساباز ہے جو بادشاہ كے ہاتھ یہ بیٹھتا ہے تیجی تو وہ شاہباز ہے لینی شاہ کا باز ہے ۔ تو وہ ایساباز ہو کہ کوئی اس كوا تھانے والا ہو بٹھانے والا ہواوراً ڑانے والا ہونے آپ اللہ كى طرف سے چلوتو پھروا قعد هيك موجائے گا۔ بات مجھ آ گئي آپ كو؟ كيا مجھ آئى؟ سوال:

انتظاراور کسی کی طرف سے ہونا

جواب:

ہاں'انظار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو'کسی اور کی طرف رجوع نہ ہو۔ جب وہ آپ کو بڑا کرے گاتو وہاں سیٹیں بہت ہیں' بے شارخالی پڑی ہیں۔
الی کوئی بات نہیں کہ اس کے پاس کوئی کمی ہے' اس کے پاس بہت خزانے ہیں خزائن السمون و الارض۔ اس کے پاس بے شارچیزیں ہیں۔

اور کوئی سوال \_\_\_\_\_ مسٹر عابدی ہولے \_\_\_\_\_

آپکا'' صبر'' کا جوآرٹکل ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ارادوں میں کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب:

ایک بندہ بہت دوردراز کاسفرکر کے ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ کو جا کے ہا اورسلام کے بعد کہا کہ میں بڑی دور ہے آیا ہوں ایک سال میں نے سفر کیا ہے استے سومیل میں پیدل چل کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ تو ایک سال کی بات کر رہا ہے اور میں بیس سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں ۔ تو اُس کے دور ہے چل کے آنے میں اس کی جبتی بھی شریک تھی ۔ تو کسی ایک کے آنے میں اس کی جبتی بھی شریک تھی ۔ تو کسی ایک کے آنے میں دوسرے کا ارادہ بھی شامل ہے۔ جس کوتم اپنا ارادہ کہتے ہوں ہوتھ اوقات میہ مشیت ہوتی ہے جو تمہارا ارادہ بن گیا مگر ہے وہ مشیت ۔ کہتا ہو بھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگئی کہ یہاں سے نکل جاؤں تو دراصل اب مشیت کارگر ہوگئی۔ بُدھانے کہا کہ بیر کیا زندگی ہے اس کو چھوڑ ا جائے۔ اب بیر مشیت کارگر ہوگئی۔ بُدھانے کہا کہ بیر کیا زندگی ہے اس کو چھوڑ ا جائے۔ اب بیر

اس کی ذات کی خواہش ہے کہ اس کوچھوڑ اجائے۔اورمشیت کیا کام کررہی ہے؟ أس نبدها ہوئی کام لینا ہے وہ آ کے جاکے پیکام کرے گا۔ تو قدرت جب آپ ہے کام لینا جاہے تو وہ ایباانظام کرتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے۔مثلاً انسان کہتا ہے کہ اب میں لا ہور چلا جاؤں اور وہاں جا کے رہ لوں۔اب مشیت کا بیرکام تھا کہ تمہیں لا ہور بلایا جائے' فلاں جگہ چلے جاؤ اور فلان جگه به واقعات موجا كين \_ دراصل مهار سارادون مين اس كا اراده شامل ہے۔ای کومشیت کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیرہماراارادہ ہے مگر دراصل وہ تقدیر ہوتی ہے مقدر ہوتا ہے اور اس کی خوش بختی ہوتی ہے۔ تو محب کی تمنا جو ہے وہ محبوب کی تمنا بھی ہے اس کا ارادہ بھی شامل ہے۔آپ کہتے ہیں کہآپ کا ارادہ ہے ج كرنا\_دراصل بلانے والے كايكى ارادہ تھا۔ تو جانے والے كى بجائے بلانے والے کا پیدارادہ ہوتا ہے۔ تووہ دونوں ارادے جو ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔اس کا نام ہوتا۔ واقعہ واقعہ یہ ہے کہ دوارادے ہوتے ہیں سرکہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں والے کہتے ہیں کہ ہم تو تیراا نظار کررہے تھے۔ آپ کو بات سمجھ آگئ ؟ اگرایک کے ارادے میں دوسرے کا ارادہ شامل نہ ہوتو یریشانی رہتی ہے۔توارادہ ہمیشہ شامل ہوتا ہے۔ سوال:

کیایة بل از وقت پہچانا بھی جاسکتاہے؟

جواب:

ہاں کہ پہچانا جاتا ہے اور پہچانے والے یہ پہچانے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ

اب بجھے آواز آگئی ہے'اب بجھے کوئی اور بلا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ
اپ گھرسے نگ آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نگ تو ہوں گر مجھے کوئی اور بلا رہا ہے'
مجھے کوئی دور کے دوست بلارہے ہیں' کوئی اور مقام آگیا ہے۔ تو انسان پہچان
لیتا ہے۔ جب آپ کوا ہے ماحول میں نگی ہوتو سمجھو کہ کوئی اور ماحول بلا رہا ہے
ور نہ نگی کیوں آئے۔ اور جس کو یہاں رہنا ہے اس کو نگی نہیں آئے گ۔ تنگی کا
مطلب ہی ہے کہ کوئی نیا ماحول آپ کو پکار رہا ہے' کہیں اور ہے آواز آر ہی ہے'
مطلب ہی ہے کہ کوئی نیا ماحول آپ کو پکار رہا ہے' کہیں اور ہے آواز آر ہی ہے'
جنگل' بیابان' بیلے تھل ۔ اور سسی بلا رہی ہے۔ تو یہ دوسرا ماحول بلا رہا
ہوں' جھے کیا ہور ہا ہے۔

سوال:

## اگروہ صاحبِ شعور ہوگا تو سمجھ آئے گی۔

جواب:

وہ صاحب شعور ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات جلدی سمجھ آجاتی ہے اور بعض اوقات جلدی سمجھ آجاتی ہے اور بعض اوقات کوئی سمجھاجاتا ہے کہ بیتم کیا کام کررہے ہوئی تمہارا کام نہیں ہے۔ گئ دفعہ کی مصروف آ دی کوئسی نے کان میں کہد دیا کہ بید کیا کررہے ہو۔ آج کے انسان کی ٹریجڈی بیہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا دانا ہے۔ دوسری بات بید کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کر ہے تو وہ یہ بجھتا ہے کہ بیہ مجھ سے کوئی منفعت جا ہتا ہے۔ مطلب بید کہ اگر اس کے ساتھ فی سبیل اللہ نیکی کریں تو بھی وہ بیتو قع کرتا ہے کہ مطلب بید کہ اگر اس کے ساتھ فی سبیل اللہ نیکی کریں تو بھی وہ بیتو قع کرتا ہے کہ میرا کوئی نقصان کے انداز سے میرا کوئی نقصان کے انداز سے

سومے گا کہ یہ جومیرے ساتھ نیکی کررہاہے بیضرور مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یمی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کوکسی کی تحویل میں نہیں دیتا اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے كەدە پريشان رہتا ہے۔ اگرانسان اپنے آپ كوماحول كى تحويل ميں بے دے يا الله كى تحويل ميں دے دے استادوں كى تحويل ميں 'گروكى تحويل ميں أبزرگوں كى تحویل میں دے دی تووہ نے جائے گا۔ تو اُسے پیتہ چل جاتا ہے۔ وہ اُسے کہیں گے کہ بیکام یوں ہے تو وہ کہے گا کہ ایسے ہی کرلو۔ بظاہرتو تم خوش نظر آرہے ہو مگر اندرے تم بالکل ٹوٹے چھوٹے ہو۔ خوشی جو بے سیاج کانقلی چیرہ ہے کہتے ہیں كدكيا حال ٢٠ كبتا م كربهت خوش بين كير بيخ مو؟ بهت احيها جار با مول الله ك فضل سے بي بھى بہت اچھ ہیں۔اوراندر سے ساراغم چھيا كے بيھا ہوا ہے۔اب کوئی سننے والا ہوتو وہ بولے۔اگر دہ کسی پیاعتبار کرے تو وہ اس پیراز کھولے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اندر ہی اندر کینسر بنا جاتا ہے لیکن بات نہیں کھولتا۔ اگر کسی پیاعتماد ہوتو بات کھلے۔ اس لیے کسی پیاعتبار کرواورا یخ آپ يه جروسه كروالله يه جروسه كروبيها حول على جائے گا۔ سوال:

ایک بات مجھ آجاتی ہے لیکن پھر خیال آجاتا ہے کہ شاید بیا لطی ہو۔ یہ اضطراب کیوں ہے؟ جواب:

یہ جو دسوسہ آجاتا ہے کہ شاید ایسا ہویا کہ شاید ایسا نہ ہوتو اس کے لیے گھتے ہیں کہ پہلے ایک فیصلہ کر لواور پھر چل پڑو۔ چلنا تو ضرور ہے آپ نے ون تو

گزرجائے گا۔ بیتو ہونہیں سکتا کہتمہارے فیصلے Pendingرہ جائیں۔اگریکھ نہیں بھی کرو گے تو ایک اور فیصلہ آنے والا ہے اور وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ Thy time is up and shut up \_ مثلًا انسان چلا جارہا ہے سارے واقعات د کھاجار ہائے کہ یہ پھول ہیں نیہ باغ ہے نیاس کی سرے تو کرلو جوکرنا ہے کیونکہ اتنے میں آواز آنے والی ہے کہ تیرا وقت ختم ہو گیا۔اس کے بعد خردار!کوئی بھی فیصلہ ہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ فیصلے زندگی کے اندر بی ہونے تھے۔ابزندگی کا جوٹائم ہے وہ اس کے اعلان آنے کی حد تک ہے اور جب اعلان ہوجائے گا کہتمہاراوقت جو ہےوہ پوراہو گیااور فلال بن فلاا بروبرو حاضر ہو \_\_\_ توتم روبر وحاضر ہوجاؤ گے۔ پہنہ کہنا کہ مجھے تھوڑ اساکام کرنا بقا کھاغذات اور چابیاں ہیں بچوں کوا کاؤنٹ بتانے تھے۔ تو وہ کے گا کہ یہ تو بچخود ہی کرلیں گے وہ تم سے زیادہ دانا ہیں ، فکرنہ کرؤ تمہاراسارامال اُڑا دیں گے جوتم نے سنجال کے رکھا تھا'وہ سے ضائع کردیں گے۔اس لیے پہ کہو کہ اللہ كافضل ہونا جا ہيے و اور بولو حسن صاحب آب بوليس سوال: سُن تورہے ہیں لیکن سوال بھی پوچھو

سوال: کوئی بات ہے ہی نہیں۔

جواب

كيا ناراض ہو؟ پيضيحت يادر كھو كەاللەا تناغريب بھى نہيں جيسے تم سمجھ رہے ہوکہ اس سے تم خزانے مانگ لواور وہ مائنڈ کر جائے۔ وہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے گراہ ہونے کا یقین نہ ہوتو میں شاید تمہارا مکان سونے کا بنا دوں۔ مگراہے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین ہے اور پھرایک وقت آئے گاجبتم الله كي آ كے جا كے چيخو كے كه تم نے مجھے اتنا مال كيوں ديا كه ميں دوزخ ميں آ پہنچا۔تو پیاللّٰد تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ بھے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین ہے ً لہذامیں تمہارے مکان سونے کے بیس بنا تا۔ ورنہ وہ بنادے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔زمین کے خزانے جرے بڑے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کام تونہیں آنے۔وہ خزانے استعال ہونے ہیں۔ سوناز مین کے اندرر ہے گااور جوز مین میں دفن ہے وہ پھر چارسوسال کے بعد زمین سے نکل آئے گا۔ کہتے ہیں کہ زمین سے سولہ کلو گرام کاایک ہارنکل آیا۔ اگراب نہ نکلاتو مٹی کے اندر سے سونا پھرنکل آئے گ۔ تو زمین کی ہر چیز زمین کے اندر رہتی ہے۔ یہ بڑا امانت خانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ امانت خانے سے تم کوئی چیز لے کے باہرنہیں جاسکتے۔جاسکتے ہی نہیں کیونکہ پھر آپ کی بڑیاں زمین میں جا کے مل جا کیں گی۔ تو بڑیوں کی فاسفورس پھر نائٹروجن' پھرآ سیجن اور پھر وہی مٹی کی مٹی ۔ تو واقعہ اُسے کا آنا ہی رہے گا۔ نعنی ز مین کا ٹوٹل وزن وہی رہاجو پہلے تھا۔ تو تم یہاں سے لے کے پچھنہیں گئے۔تم

نے صرف Use کرنا ہے؟ صرف استعال کرنا ہے۔ توجواللہ تعالی استعال كرار ما ہےا ہے استعال كرواورخوش ہوجاؤ شكر بياداكرو\_ لے جانے كى تمناجو ہے بیگراہی ہے۔ تم کہاں لے کے جاؤ گے؟ بیائیے ہوسکتا ہے کہاں كائنات كاس الله على مجمد چيز لے كى اور الله كے ياس چلے جاؤگے۔ يرتوب وقوفى ہے كيونكه الله توايك ہى ہے دوسراالله كدهر سے آئے گا۔ دواللہ تو ہو نہیں سکتے۔ بینہ کرنا کہ پہلا ایک توسمجھ آیانہیں اور دوسرے کا سوچنا شروع کر دو۔ ہمارے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دو اللہ بنالؤ تین اللہ بنالؤ Trinity بنالولینی وہ جو Holy Trinity ہے۔ تاں! ہمارے لیے ایک اللہ کافی ہے کنفیوژن سے بچواور پیردیکھوکہکون سااللہ ہے اللہ ہمارے لیے وہ اللہ ہے جو الله کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے۔ ہمیں اور پیتنہیں ہے۔ جبیا اللہ کے محبوب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے ہمارے لیے وہ اللہ ہے۔ تو ہم خدائے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ بس بیکافی بات ہے۔ یہاں سے کیا کوئی چیز لے جانی ہے؟ نہیں لے جانی' نام بھی نہیں لے جانا' واقعہ کوئی بھی نہیں لے جانا' بیسہ بھی نہیں لے جانا' ہر چیزیہاں پڑی رہ جائے گی۔خزانددیتے ہوئے اللہ كوكونى كمى نہيں ہے وہ دے سكتا ہے۔ ليكن بات يہ ہے كہ يہلے اس سے اصلاح مانگواور نیکی مانگو بلکہ خود آپ نیکی کرواوروہ دین کے حساب سے ہو۔اگروہ خزانے دے دیتواللہ کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔وہ جس کوچاہے عطا کر دے۔بس اللہ تعالیٰ كوسليم كروكه وه يالنے والا ہے۔اس كوتم يالنے والا مانتے نہيں ہواور مانگتے اس ہے ہو ۔ تو وہ کیے دے ۔ تم سجھتے ہو کہ ہمارا بازویا لنے والا بُ ہم اینے آپ کو

پالنے والے بین ہم بنانے والے بیں اپنے آپ کو ہم رزق بنائیں گے۔اگر اس کو پالنے والا مان لوتو پھرای سے مانگو پھرسارے دعوے ختم ہوجائیں گے اور صرف عاجزی کا دعویٰ رہ جائے گا۔تم تو کاری گرآ دی ہو اُج بیسیم بناتے ہو کل وہ سکیم بناتے ہو کل وہ سکیم بناتے ہو بیسیم بناتے ہو سکیمیں بنانے والا اللہ کے مازق ہونے میں شک کررہاہے۔وہ رازق ہاور جان کا رازق ہے آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ تو وہ دے گا اور ضرور دے گا 'چھی طرح سے دے گا۔اپنے آپ کا خیال رکھو

اورکوئی سوال \_\_\_\_ ضمیر سے کہو کہ وہ سوال پو چھے \_\_\_\_ سوال:

اگرانصاف کرنے والے ظلم کرنا شروع کردیں تو پھر \_\_\_\_ جواب:

پھران کی باز پرس تم ہے نہیں ہوگی۔

پرانساف کہاں سے ملےگا؟

جواب:

یہ جوانصاف کی بات کررہے ہوتو ان کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی لیکن ابت تم مظلوم ہوگئے اور مظلوم کی دادری اللہ کے سوااور کسی کے پاس نہیں مظلوم ہونا شہیدوں کا فیض ہے۔اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی شہید کی تم پرنگاہ ہے کہ تم ہیں مظلوم بنادیا گیا۔ یہ فیض ختم نہ کرنا

اور نداسے بینا۔انسان اسے کب بیتا ہے؟ جب وہ مظلوم ہونے کی داستان سناتا ہے کہ مجھ پراتنا براظلم ہوا' مجھ پرشہر تنگ کردیا گیا' پھرایک اور واقعہ ہوگیا۔ تو ينگى كى داستان اورمظلوم ہونے كى داستان بيان كرنے والا اللہ كے پاس سے شہادت کی سنزمیں لے گا۔شہادت میہوتی ہے کہ ایسامظلوم جواللہ تعالی کے علم كے مطابق ياس كے كسى شعبے كے ليے قرباني دے جائے ۔ تو وہ مظلوم جو ہے شہید ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ تو مظلوم جو ہے وہ اپنے مظلوم ہونے کی دادنہ یائے۔ پھر یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ اللہ جانے والا ہے اور جانتا ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ انصاف کرنے والے پیشعے نہیں ہیں جن کوتم عدالتیں کہتے ہو۔بس خاموثی سے چلتے جاؤ۔اللہ پر تیراسب حال آشکار ہے۔اور جو بچھ پرکوئی ظلم کرتا ہے وہ اس پرسب آشکار ہے۔ بچھ پیا پنا حال آشکار نہیں ہے۔ تم کتے ہو کہ میں برامظلوم ہوں کہ اس نے میرے کان پھاڑ دیے۔ جب كل الله تمهار ب كانول مين بالله كان كانو كرنو كم كاكه بيتو بهت اجها ہواتھا کہ کان پھاڑے گئے اور اب ان میں سونالگایا گیا۔ تو پہلے پہنیں چلتا کہ کیا واقعہ ہے اور جب سند آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مظلوم ہونا کتنا اچھا حسن صاحب بوليس اوركونى بات موتو بولو

سوال:

"الله كى مرروزنى شان بـ"اس كاترجمه يه بتاياجاتا بى كەلللەكو برروز

کوئی نیا کام ہوتا ہے \_\_\_\_ جواب:

اس کو فقراء جلوہ ہی کہتے ہیں کہ وہ ہر روز اپنے نئے جلوے سے ہے' جلوہ آرہا ہے۔ اگرآپ ہر وقت مصروف رہتے ہو'مصروف رہوت بھی جلوہ ہے۔ ہرروز نیا جلوہ اور نئے نئے رنگ اس کے ہیں۔ تو فقراء کو وہ رنگ نظر آتے ہیں اور ہم اللہ کے کام کورنگ کہتے ہیں کہ اس کا نیارنگ ہے نیاوا قعہ ہے۔اب یہ جودن ہے اللہ کے ہاں پتے نہیں کیسا دن ہے وہ دن کتنے دنوں کا ہے جواللہ کا ہے۔دوسری بات بہے کہ بیاللہ اپنے بارے میں کہدر ہاہے۔اللہ کے کلام کی بید خوبی ہے کہا ہے آپ کووہ'' کھؤ ''کہتا ہے لینی وہ \_\_\_ کر' ہرروز وہ ایک نئ شان میں ہے'۔ تو وہ اینے آپ کو''وہ'' کہتا ہے کہ ہرروز وہ ایک نئ شان میں م-ابوهايز آيكنووه"كب كهتائي يجى ايكرازم-«هوالله» كَبْنَا مِ يَعْنَى وه الله حوالله الحالق البارى وه الله جوخالق اوربارى م كهدكون رما ہے؟ الله آپ كهدر ما سے الله خود عى فرمار ما ہے۔ ومال ير "ميں الله" نہیں کہتا ہے بھی بھی کہتا ہے کہ 'جم' وان کے لیے لیے طون اور ہم اس کی حفاظت كرف والع بين - نحن اولياء كم في الحيوة الدنيا بمتمهاري دنيامين تمہارے ولی بین تم سے محبت کریں گے۔ تو بھی وہ''بھی' کہتا ہے' کبھی''ھو'' كبتائ بهي ايخ آپو "انسا" كبتائ -بس بيكهاني إرازكي اس كومجھوك الله تعالى نے اپنے بارے میں کتنی ضمیریں استعمال کی ہیں۔'' میں''' ہم''اور'' ہم دونوں'' کیونکہ''نے۔ ن' کے دونوں معانی ہیں''ہم دونوں'' بھی اور' ہم

سب" بھی \_\_\_\_ اب دُ عاکریں ماکسی کے ذہن میں کوئی اور بات ہے؟ سوال:

لوگ کہتے ہیں کہ اگر روٹی کے ٹکڑے رائے میں گرے ہوں تو انہیں اُٹھا کے ایک طرف رکھ دیں تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جواب:

بے تھیک بات ہے کہ اگروہ ٹکڑے رائے میں گرے ہوئے ہول تو انہیں ایک طرف رکھ دو۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ دیوار کے ساتھ رکھ دؤ کسی قبرستان میں مچینک دو کسی اور جگہ مچینک دو۔اس سے رزق میں بوں اضافہ ہوگا کہ اُسے يرنده كها جائے گايا چيونٹي كھا جائے گی۔ يرنده اور چيونٹي جب رزق كھا جائے تو وہ وُعاكرتے ہيں كه يااللہ جس نے ہمبس كھلايا أس كے رزق ميں اضافه كر۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے جب رزق میں کمی آجائے تو دانہ چیونٹیوں کے بلول میں لے جاؤ مج صبح بھی باغ میں جاؤتو دیکھو گے کہ کچھلوگ دانہ لے کے آتے ہیں اور گلہریوں کو ڈالتے ہیں' چڑیوں کو ڈالتے ہیں۔ پھر چڑیاں' چیونٹیاں اور گلہریاں وہ کھا جائیں گے ۔ تو وہ دُعا کرتے ہیں ۔ جب چڑیاں چیجہاتی ہیں تو اصل میں یہ دُعاکرتی ہیں۔ چھمانا جو بے یہ گانا ہے۔ اگر چڑیاں چھماتی رہیں تو برکت ہی برکت ہے مبارک ہی مبارک ہے۔ یالنے والے کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ کسے خم ہوسکتا ہے کیول کہ وہ تو یا لنے والا ہے اس نے تولنگر چلا دیا ہے۔ تو رزق بھی خم نہیں ہوسکتا۔ جب تک ماں یا لنے والی ہے بیچے کے لیے اس کارزق

جھی ختم نہیں ہوگا 'دودھ ہی دودھ ہوگا۔ تورازیہ ہے کہ رازق کارزق کیے ختم ہو؟

اور کوئی بات پوچھو\_\_\_\_ ذہن میں کوئی بات ہوتو\_\_\_\_

نہیں ہے؟

پھر دُعا کرو\_\_\_\_ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی آسان بنائے اور
خیریت ہو۔

صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا ومولنا حبيبنا و شفعينا محمد وآله و اصحابه اجمعين \_\_\_\_\_\_ آمين! برحمتك يا ارحم الرحمين





- 1 نمازکوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اورکوئی ہاتھ باندھ کے \_\_\_ اس میں اتناتضاد کیوں ہے؟
  - 2 سرامجزے اور کرامت میں کیافرق ہے؟
- 3 آپ کی اجازت سے میں اپنے بیٹے کا سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر جولوگ برعملی کرتے ہیں ان کو یہاں پر سوفی صدسر انہیں ہوتی اور وہ یہ بھی اُمید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمت ِ اللی کے سہارے بخشے جائیں گے
  - 4 کیادعاتقدیرکوبدل سکتی ہے؟
- 5 صوفیاء کرام کے جوسلطے ہیں ان میں ذکر کرایا جاتا ہے کین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے
- 6 وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو' اللہ ہو' پدلگادیا ہے تا کہ وہ اس میں لگےرہیں اور ہم لوگ لڑتے رہیں اور فتح کرتے رہیں۔ 7 یہ جوقر آن مجید کی موجودہ ترتیب ہے کیا نزولی بھی یہی ہے۔

8 اسلام میں طرز حکومت کا کیا تصوّر ہے؟ 9 کہتے ہیں کہ مجذوب بااختیار ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے بات بن جاتی ہے۔ 10 جب دین مکمل ہوا تھا تو بڑااچھا تھا گر بعد میں تباہ ہوتا گیا۔

سوال:

نماز کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اور کوئی ہاتھ باندھ کے \_\_\_ اس میں اتنا تضاد کیوں ہے؟

جواب:

اس میں تضاونہیں ہے بلکہ یے ٹھیک ہے۔ نماز کے اندرانیان کی تمام حالتیں حالت نماز ہی کہلاتی ہیں۔ اس بات پہ آ پ خورکزیں کہ جوانیان نماز بڑھر ہا ہے اس کی ہرحالت والت نماز ہے ہجدہ ہے تو سجدہ بھی نماز ہے والت نماز ہے ہجی نماز ہے ہی مماز ہے ہاتھ بھوڑ کے بھی کھڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ہے اور زمین پر بعظا ہوا بھی ہے ۔ تو یہ سب نماز ہی ہے۔ اب آ پ یہ دیکھوکہ جس شخص نے حضور پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت نماز دیکھی تواں نے کہا کہ میں نے انہیں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے راوی بھی متند کو ایس ہوگا ۔ اب اس پہکوئی بحث نہیں کے ونکہ یہ ایک ہوا ہے اور دونوں راوی معتبر ہیں کہ ہاتھ باندھے دیکھا ہے بارہ چھوڑ وتو سے ہی ہوگا ہے اور دونوں راوی معتبر ہیں کہ ہاتھ باندھے دیکھا ہے یا ہاتھ جوڑ کے دیکھا ہے باہم باندھو کے جاور ہاتھ چھوڑ وتو شجے ہے۔ مطلب یہ جھوڑ کے دیکھا ہے ۔ مطلب یہ جھوڑ کے دیکھا ہے ۔ مطلب یہ

كەدونوں جالتيں ديكھى گئى ہيں مدعا تو بندے كاعبادت ميں جانا ہے۔ يہ جوفرق آپ کہدرے ہیں بی تضاد نہیں ہے۔اگرآ کے گاندر وحدت کردار باوحدت عمل آجائے تو پھرایک گروہ کے ساتھ چل پڑیں۔ بات اللہ کے دربار میں پہنچنے کی ہے۔ دیکھنے والوں نے حضور یاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں حالتوں میں د یکھا ہے۔ تو ایسے ہوگا۔ بیتم نہیں ہے کہ ہاتھ باندھویا ہاتھ چھوڑ و بلکہ نماز کوادا کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ آ پPast میں جارئے بین تواازی بات ہے کہ کھی روایت کے ذریعے جائیں گے یا کی سند کے ذریعے جائیں گے کیونکہ Past تو مشاہدہ نہیں ہے۔آ پ کوسی معتبر نے کہا کہ روایت بیے کہ ہاتھ باندھوتو آپ ہاتھ باندھ لیں۔جس نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں اُسے چھوڑ دو۔ اگر کوئی آمین با واز بلند كهدر ما ي تو أس كهند دواور جوبا واز بلندنهيس كهتاوه نه كه حب آب کے ہاں ایک قوم بن جائے' ایک خلیفة المسلمین بن جائے' اور وہ جو أمركرے اس کو مان لو۔ بہر حال یہ چیز ملت ِ اسلامیہ میں چلی آ رہی ہے تر اوس میں تعداد کے حساب سے فرق چلا آ رہا ہے اس میں روایتوں کے مطابق آٹھ بھی ہیں وس بھی ہیں ہیں بھی ہیں۔انہیں چلنے دو۔اس بات کا فرق نہیں ہے بلکہ فرق ہے كه آپ مانتے ميں كەنبىل مانتے - جوالله كابا آواز بلند ذكركر رہاہے ياخفي ذكركر ر ہا بچئے پیدونوں حالتیں صحیح ہیں اوراڑ ائی کرنے کے لیے دونوں حالتیں کافی ہیں۔ ایک آ دی جلی ذکر کرر ہاتھا' بلند آ واز ہے اللہ ہوکرر ہاتھا تو دوسرے نے کہا کہ کیا تیرا اُللہ کہیں گم ہوگیا ہے جے آئ زور سے پکارر ہائے وہ تو تیرے پاس ہی ہے ' آ ہشہ بول تے تو دونوں حالتیں صحیح ہیں صرف Sincerity کی بات ہے۔ جو صرف و کھنے والا ہے أے جھڑا نظرآئے گا اور جوعمل كرنے والا ہے اس كو دونوں حالتیں صحیح نظر آئیں گی۔ آپ عمل کرنے والے نہیں۔ گرصرف دیکھو گے تو تضاد نظر آئے گا اور عمل کرو گے تو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ تو صرف دیکھنے والے کومسلمانوں میں برا تضاد نظرا نے گا مگر عمل کرنے والے کے لیے کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیا شیعہ کا فر ہوتا ہے؟ کیاشنی کا فر ہوتا ہے؟ کوئی کا فرنہیں ہوتا بلکہ یا تو Sincere ہوتا ہے یا Insincere ہوتا ہے وہ بڑا ی جھوٹا ہے اور Sincere آ دی مخلص آ دمی برا ہی سیج ہے۔ تلفظ کی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے آ یہ کا جیسا بھی تلفظ ہےوہ Sincerely ادا کرو۔ آپ پیتہیں کہ حلق سے تلفظ نکال سکتے ہیں کہ نہیں عربی بھی صحیح نہیں بول سکیں گے۔ لفظ 'عربی 'نہیں بلکہ 'عَربی '' ہے۔ یکھی نہیں بول سکیں گے۔اس لیے آپ اینے ساتھ تھوڑی رعایت کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ پہلے آ ب کواس شخص میں تضا دنظر آئے گا' پھر آ بہیں گے کہ یہ تحض جھوٹا ہے جونماز اوا کررہاہے۔ پھرکہیں گے کہ میں نما ز اداکرنے گیاتو وہاں جوتا چوری ہوگیا'وہاں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔اس طرح وہ نماز چھوڑ دے گا۔ بیسارے فارمولے نماز چھوڑنے سے پہلے کے ہیں' کہ پہلے تضادد یکھؤ پھر فرق دیکھؤ پھر ا یی طبیعت کی ناسازی دیکھواور پھر نمازیوں کا غلط Behaviour ویکھو۔ پھر وہ گراہ ہوجائے گا۔ سبٹھیک ہے گئے رہو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھویا کہ کھول کے پڑھولیکن نماز ضرور پڑھو۔ جیسے بھی ہوسکتا ہے نماز قائم کروایک خاص وقت پر ایک خاص جگہ اکٹھے ہوجاؤ! That's all \_\_\_\_ آ مین بآ واز بلند کہنی ہے تو کہوٴ

آہتہ کہنی ہے تو کہؤ نماز تو پر هو۔ تو بیسوالات جو ہیں وہ گراہی سے پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ان سوالات کو پیدانہ ہونے دیا کرو۔ پہلے وہ یو چھے گا کہ جنگ جمل كياتهي؟ اب وه شروع بوليا وبال سے چلتے چلتے وہ كھے كا كہتم يزيدى لوگ ہو ہم حینی لوگ ہیں۔ نہتم نے یزید کودیکھا اور تم نے حسین کودیکھا۔ آج دیکھوکہ كياتم الله كومانة مو؟ قرآن ياك كومانة مو؟ الله كحبيب صلى الله عليه وسلم كو مانے ہو؟ كياملمانوں كى كوئى عبادت ہونى جاہيے؟ كيا تين نمازيں كرديں؟ لوگ پیغلط بات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پنجابی میں نماز ادا کرلیں۔لیکن پیٹھیک نہیں ہے۔ توجیعے ہے ویسے چلنے دو۔ کیا ہاتھ باندھنے والے کوخدانز دیک نظر آیا اور کیا ہاتھ کھولنے والے کا اللہ دور ہو گیا۔ بیساری خلوص کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ نقلی طور پراللہ کورورو کے یادکررہ ہوتے ہیں اور کچھلوگ اورطرح کے ہوتے ہیں۔ایک آ دی نمازیر صرباتھا اور اس کے آگے سے دوسرا آ دی گزرگیا۔اس نے کہا کہ بھائی دیکھوتم آ کے سے گزر گئے ہو کیابات ہے۔اس آ دی نے کہا کہ جھےتو یہ نہیں ہے تم نماز پڑھ رہے تھے کہ کیا کررے تھے تم نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھرے تھے۔ مذعابیہ ہے کہ اگر مجنوں اپنی کیاں کو دیکھر ہا ہوتو وہ ذیج ہو جائے تو اُسے پی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔آ باللہ کی طرف محویت سے چلو۔ وہ ہاتھ بندھوانے گا یا پھر کھلوائے گا۔ وہ جو جا ہے گا کرے گا۔ آپ بتا ئیں کہ آب اتھ باندھے ہیں کھولتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال:

میں تو باندھتا ہوں۔

جواب:

تو ہاتھ باندھے رکھو۔ ہاتھ باندھنے والا زیادہ تابعدار ہوتا ہے یا کہ ہاتھ کھو لنے والا؟ سوال:

باته باند صفوالا

جواب:

تو ہاتھ باندھے رکھو۔ ایک آ دی اگر کسی کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھتا ے ادب سے کہتا ہے کہ آ ہے ممفر مائیں مگروہ اندرے گتاخ ہوسکتا ہے۔ آ ب سیاسی جماعتوں کودیکھیں وہاں نمبراو ہمیشہ باغی ہوتا ہے ہمیشہ نہ کہیں تو عام طور پر وہ باغی ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں نمبرایک تولیڈر ہوتا ہے بعنی سیدسالار۔اس کے علاوہ جو دوسرے ہوتے ہیں نمبر ٹولوگ وہ عام طوریر باغی ہوتے ہیں۔ تشکیم كرنے كے بعد ترويدكرنے والا ندادهر كاربا اور ندادهر كاربا مولانا مودودى صاحب کے ہاں ڈاکٹر اسرار امین احسن اصلاحی اور کوٹر نیازی نکل آئے۔ان میں ایک اپنے لیڈر کو اہا جان کہتے تھے۔ابوب صاحب آپ کے ملک میں پریذیڈنٹ ہوتے تھے ان کے زمانے میں ایک فارن منسٹر ہوتے تھے جوان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ پھر جب وہ فارن مسٹرخود بادشاہ بناتواس نے ایوب صاحب کو تھوکر ماری بوٹ کی ٹو ماری۔ پھر دیکھ لوکہ اس کوکیا سز ا ہوئی محسن کے ساتھ بے وفائي كرنے والا برباد ہوجاتا ہے۔ پھرايك اور ليڈر ہوتے تھے جو كہتے تھے كه. میں نے ساست بھٹوصاحب سے میھی ہے ان مردمجابد سے میھی ہے ہی ہی

اِک انسان ہے \_\_\_ پھر بعد میں ان سے لڑائی۔وہ بھی جیل میں اور یہ بھی جیل میں ۔ توجس سے بے وفائی کرتے ہوئے اس دارِ فانی سے رخصت ہوگئے ۔ یعنی کہ اکثر نمبر ٹو تھری یا فور باغی کے باغی نکلے۔وہ کیا کرتے تھے؟وہ یہ دیکھتے رہے تھے کہ کب اس کی آ نکھ بند ہوگی۔جولوگ Ambition کے لیے اپنے مقصد کی يحيل كے ليے اور ذاتى غرض كے ليكسى كى اطاعت ميں داخل ہوتے ہيں وہ ہمیشہ نامراد ہوتے ہیں۔ دین میں جولوگ اللہ کی رضا کے لیے داخل ہوئے وہ پھر ہمیشہ رہے اور بھی باغی نہیں ہوئے۔ 'اللہ'' ایک ایساسم ہے جو ہمیشہ رہنے والا ے۔اگر کوئی پیغمبریده فرمالیں تواللہ پھر بھی قائم ہوگا۔ تواللہ توالیا ہے۔اس لیے ایی Sincerity کے لیے کوئی بغاوت نہیں ہے۔اس میں کوئی طوائف الملو کی نہیں ہے۔ ورنہ عام طور پرآپ جس آ دمی کودیکھیں گے اس کا نمبراتو باغی ہوگا۔ وجد کیا ہے؟ کیونکہ خلوص نہیں ہے اخلاص نہیں ہے۔اخلاص اس لیے نہیں ہوتا كيونكه لوگ اينے مقصد كے ليے كى كے ساتھ جاكے شامل ہوتے ہیں۔ اگران كا مقصد بورا بوجائے گاتب بھی اے چیوڑ دیں گاورا گرمقصد بورانہیں ہوگاتب بھی اُسے چھوڑ دیں گے۔ توجس کا مقصد پورا ہوجائے وہ کیے گا کہ کام ہو گیا ہے اب کیا ضرورت ہے اور جس کا مقصد پورانہ ہواوہ کے گا کہاس کا کیافائدہ مقصد تو پورانہیں ہوتا۔ تو وہ بھی باغی کا باغی ہوگا۔ لہذاوہ لوگ جواللہ کو کسی کام کے لیے مانتے ہیں اگران کا کام ہوجائے تب بھی اللہ کو چھوڑ دیں گے اور کام نہ ہوا تب بھی اللہ کوچھوڑ دیں گے۔اللہ کوصرف کام کے لیے نہ مانا کروبلکہ کہوکہ وہ کرتا ہے تو کرے اور نہیں کرتا تو نہ کرئے ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔اللّٰہ کا ہمیں پیہ پہ چلا ہے کہ جس پہ خوش ہوتا ہے اس کو بھی ماردیتا ہے اور جس پر خوش نہیں ہوتا

اس کو بھی ماردیتا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کرتا ہے کہ جس پہراضی ہے اُسے کہتا

ہے کہ تو آ جااور جس پہراضی نہیں ہے اُسے بھی کہتا ہے کہ تو بھی آ جا۔ تو اس کے

کام ایسے ہیں ۔ مویٰ " نے اللہ سے عرض کی کہ تھم فرما ئیں کہ کیا کیا جائے۔

اللہ نے کہا کہ فرعون سے بات کر واس کو ہماری طرف Dispatch کرو روانہ

کرو ۔ مویٰ " نے پوچھا کہ پھراس کے بعد کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا کہ پھر آپ

بھی آ جاؤ ۔ بس کھیل ختم ہوگیا۔ تو پہلے اس کو میر ہے پاس بھیجواور پھر خود بھی آ جانا

کیونکہ اُو تو اپنا ہے مانے والا ہے۔ تو قاتل اور مقتول دونوں ہی روانہ ہوجا ئیں

گے ۔ یہ کھیل ہی ایسا ہے

## ستم ہے جور ہے لینی غضب ہے میرے قاتل کا رب میرا بھی رب ہے

تو آب الله كو ذرادهيان سے مانو - الله كام الله كر اورا بن كام آب خود

کرو - تم جب الله كى طرف سے كام كرنے لگ جاتے بوتو غلطى كرجاتے ہو۔

کرتے يہ ہوكہ اپنے كام الله كے حوالے كردية ہواور الله كے كام خود شروع

کردية ہو - الله سے كہتے ہوكہ يا الله اس كو ماراس كونى الناركر اس كو تباه كردئ اور فلاں كوخوش حال كردئ اس كو امير كردئ أس كوغريب كردے - كيا الله صرف تمهارے كام كرنے كے ليے بيشا ہوا ہے - ينہيں كہتے كہ اے الله مجھے تم مرف تمهارے كام كرنے كے ليے بيشا ہوا ہے - ينہيں كہتے كہ اے الله مجھے تم فرماكہ ميں كيا كروں - بس بيا بي طرف سے الله كو ثيل كميونى كيش كرتا رہتا ہے فرماكہ ميں كيا كروں - بس بيا بي طرف سے الله كو ثيل كميونى كيش كرتا رہتا ہے خود الله سے الله كروجس ميں كو دالله سے الله كروجس ميں كيا كروں - ايك دعانه كروجس ميں كو دو الله سے الله كو ديا ہے - ايك دعانه كروجس ميں

آپاللہ کو Dictation دیتے ہیں۔ دعایہ ہے کہ اگر تو اللہ جانتا ہے کھر کہنے کی ضرورت نہیں اور اگر نہیں جانتا تو پھر کس کو کہنا ہے۔ اس کیے عالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض فاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر فاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر

جب تيراحال ظاہر بو چراب كيا كہتے جارے ہو كوئي مولوي صاحب بيكتے میں کہ جن لوگوں نے بیاری کی دعا کے لیے کہا ہے ان کی بیاری ٹھیک ہوجائے۔ اب بدأس آدى سے كهدرمائ الله سے نہيں كهدرما۔ چر كم كاكداس ك حالات درست ہوجائیں۔اس طرح وہ اعلان کرتا باتا ہے۔تو دعاؤں کواس طرح مانگنا کہ لوگوں کی تعلی ہوجائے یہ جھوٹ ہے۔ وہ صرف تعلی کرانے کے لیے وعا ما نگتے ہیں یعنی گراہی کا سہارا ڈھونڈ نے بی کہ کام بھی نہ کرے پھر بھی مہینے کے بعد تخواہ کل جائے عاہے دفتر نہ جائے ندوو کا ن Attend کرے نہ کاروبار كاخبال كرے مراللہ تعالیٰ اس كا كام درست كرتاجائے۔ بيمسلمانوں سے زیادتی کی بات ہے۔اس کا نظام تو کافر کے یاس بھی ہے نہ مانے والے كے ياس بھى ہے وہ اين كارفانے كو چلاتے جارے ہيں اور آپ صرف دعائیں کرتے جائیں' اپنا کاروبار تعویزوں یہ چلاتے جائیں۔کہتاہے کہ اگر كارخانه بند ہوگيا ہے تو تعويز نمبر جارا گا دؤاب كارخانہ چل يڑے گا۔ مربيكيے چل پڑے گا'تم مسری بلاؤ' کارخانہ ٹھیک کرواینے واقعات درست کرو' کوئی انجینئر بلاؤ گرتم کہتے رہتے ہو کہ دعا کریں کہ کارخانہ چل پڑے کیکن دعا کرنے والے کا اپنا کارخانہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیاوہ کوئی مکینک ہے۔ ایک آ دمی نے کسی

کودعادی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنادے۔ ساتھ ہی ایک سنے والے نے کہا کہ بیہ بادشاہ بن گیاتو تم اس کے کیا بنوگ کیا اس کے وزیر بنوگ اس کے ماتحت بنوگ رعایا بنوگ بتم یہ کیا دعا کرتے جارہ ہوئی قادرالکلامی کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے کام اللہ پر ہی چھوڑ دو۔ ہاتھ باندھ کرنما زیڑھنے ہالوں کو اللہ کے رویر ورہنے دو ہاتھ کھلا رکھنے والوں کو بھی اللہ کے رویر ورہنے دو شیعہ کواس کی عاقبت کا انظام کرے۔ آپس میں کیوں عاقبت کا انظام کرے۔ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ شیعہ اور سنی کو اللہ جانیں بی عاقب کم اینا عمل کرتے جاؤ

## تجه كورائي كياراى ايى نيرتو

اپناتو پہ نہیں ہوتا' دودن نماز پڑھتا ہے اور پھر دوسرے کو کہنے لگ جاتا ہے کہ کل من نہیں آئے ۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں آئکا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم مارے جاؤگٹ برباد ہو جاؤگٹ اللہ تمہیں تباہ کردے گا۔ نہ اس شخص کے حالات کا پہ ہوتا ہے نہ اس کے خیالات کا پہ ہوتا ہے وہ بے چارہ ہپتال جاتا ہے اس وقت ہپتال کے لیے اُسے پریشانی ہوتی ہے اور یہ اس پنماز نافذ کرتے جاتے ہیں اور اس کی مدنہیں کرتے ۔ بس صرف فتو کی دے دیتے ہیں اور اس بھائی کو مدد نہیں دھیتے ۔ تو یہ ہم تمہاری حالت کہ تم اس کی مدنہیں کرتے بلکہ فتو کی دیتے ہو ۔ اس لیے تم میں اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں' بریلوی ہوتے ہیں' ویوبندی ہوتے ہیں' اہل قر آئ اہل حدیث اور اہل فقہ ہوتے ہیں' بریلوی ہوتے ہیں' کر بیت اچھا ہوتا ہے' چھا کہ نیت صاف ہے سارے ہی ٹھیک ہیں ۔ اچھا مومن بہت اچھا ہوتا ہے' اچھا ہوتا ہے' اچھا

كافرجوموتا بوهم بايمان موتاب اس ليه كهت بين كه كافراج هندر اس کیے مومن بھی اچھے نہ رہے۔ جب کا فرطاقت ورہوتا تھا تو مومن بھی طاقت ور ہوتا ہے۔ کافر بھی اچھے ہوتے تھے اور موس بھی اچھے ہوتے تھے۔آپ کو صلاح الدين ايوني اورر چرد كا واقعه ياد موگا ـ صلاح الدين ايوني ايك مسلمان جرنیل تھا'اس کا جورثمن تھا یعنی رچرڈ' وہ بیار ہو گیا۔ پیصلیبی جنگوں کا واقعہ ہے۔ صلاح الدين الوفي عليم كالجيس بدل كررچرد كے پاس جلا گيا اوراس كاعلاج كيا-رچردا سے بيجيان كيا كه بيتووه ہے-اس سے يوچھا كه بيكيا ہے؟ صلاح الدين ايوبي نے كہاتير بينيرلزائي كالطف نہيں آتا 'وُ ٹھيك ہوجاتو پھرلزائي كريں گے۔اورتم لوگ دشمن كودعا سے مارنے كى كوشش كرتے ہواور كہتے ہوك الله كرے جرمنول كى تو يول ميں كيڑے براجا كيں۔ان ميں كيڑے نبين بڑتے بس تم این توپ کوطافت وربناؤ۔ دشمن کور ہنے دؤوہ جتناطافت ورہوگاتم اسنے ہی طاقت ورہو گے۔اس لیےتم دھیان کرواورمومنوں کے نقائص نہ نکالا کرو۔ بینہ کہنا کہ وہ مخض ایسے ہی بن رہا ہے اور ماتھے پہنشان ڈالا ہوا ہے۔اس کا نشان جانے اور اللہ جانے تو کون ہے۔

دہاصل ایسا کہہ کے وہ اپنی گمراہی کی تسکین کر رہا ہے۔ ایساشخص کہتا ہے کہ یہ سب گمراہ ہیں مولوی ہنے ہوئے ہیں مگر یہ سب گمراہ ہیں۔ یہاصل میں اپنی گمراہی Cover کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی آپ پرمہر بانی کر واور دوسر نے کے معاملات میں وخل دینا کہ تہہارا کے معاملات میں وخل دینا کہ تہہارا کیا حال ہے۔ دوسر کا باطن نہ دیکھ بلکہ اپنا باطن دیکھ۔ یہ نہ سوچو کہ اس کے جی

میں کیا ہے بلکہ بددیکھوکہ تمہارے اندر کیا ہور ہائے۔ اس کیے آیے آپ کوذیکھو۔ ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کے نماز خلودر پڑھا کرؤاللہ کی طرف رجوع کرؤ اور کہو کہ یااللہ مہر یانی فر ما جسے بھی ہیں تیرے بند سے بین ٹھیک ہیں۔ دونوں سیج بیں۔ان میں فرق نہ ڈالؤ پہلے ہی برا فرق ہوا بڑا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بنایاتھا کہ اللہ کے نام پر جھگڑا کریں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یر جھٹرا معابر کرام کے نام پر جھٹرا اولیائے کرام کے نام پر جھٹرا کریں گے۔ کہتا ہے تم قادری لوگ ہولیکن چشتی کی کیابات ہے۔ چشتی اور قادری اس کیے ہوتے تھے کہ تمہیں محبت سکھا ئیں تم نہ چشتی ہواور نہ قادری ہو بلکہ تم جھگڑالوی ہواور یہ تہارا عقیدہ ہے۔ تو اس بات سے بچو اور Sincere ہو جاؤ۔ That's !all بس یبی ایک عقیدہ ہے اسلام کا۔ بیدین بہت اچھا ہے۔ کن کے لیے؟ اچھوں کے لیے۔ برول کوتو بیراس نہیں آسکتا۔ ڈنڈی مارکو بیددین راس نہیں آئے گا وہ تواس دین کو بھی خراب کردے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہواہے کہ جن لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی ہے ان کوتم نے سربراہ بنادیا ہے اور جواصلاح یافتہ ہیں انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہتم خانقاہ پر بیٹھ جاؤ۔ بیالک طرف چلے گئے اور وہ دوسرى طرف چلے گئے اور اس طرح جھگڑا ہوگیا' فباد ہوگیا۔ اب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں بولتے ہیں اور بداسلامیاں کرتے ہیں۔اورتم لوگ جوصرف اسلام کے نام پر جیتے ہوتہ ہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دین ہے تہمیں بیسال نہیں رہا۔ کیا تیل کا ایسا کنواں نکلنا جا ہے جو صرف دین کے نام پہ نکلے۔ مگر وہ نہیں نکلا۔ دنیا میں تیل مسلمانوں کے پاس ہے اور یہ بھی ہے کہ

ملمان ملمان کا بھائی ہے اور ایے ملمان بھی ہیں جن کے گھر کے چراغ میں تیل نہیں ہے۔تو بید دونوں مسلمان ہیں۔تواس کے تیل کوہم کیا کریں کہ ادھرگھر میں بتی بادیانہیں ہے۔ بیمسلمان کیے مسلمان ہیں کی مسلمان ہی غریب ہیں اور ان ملانوں کے پاس بلیک گولڈ ہے تیل ہی تیل ہے چشے ہی چشے ہیں۔جو مسلمانوں کی مدنہیں کرتے اور یہودیوں کی مدرکرتے ہیں اللہ ان کے تیل کے چشموں کوغرق کرے۔ تیل کاخر پدارکون ہے؟ یہودی۔ یہودیوں کے ٹینکول میں ان کا تیل جاتا ہے مرسلمانوں کے دیوں میں نہیں جاتا۔ بات کہنے کی تونہیں ہے مگر اللہ خود ہی انصاف کرے۔ آینے ملک میں بھی آپ دیکھوتو مسلمان ہی سارے امیر بین اور مسلمان ہی سارے غریب ہیں۔ کسی کوکسی پر نہ کوئی ترس آتا ہے اور فاخیا آتی ہے۔ مسلمان ہی ڈاکٹر ہے اور مسلمان ہی مریض ہے۔ یہاں کاڈاکٹرا تنا بے حیاہے کہ غریب کومریض ہی نہیں ہونا چاہیے۔غریب اگر مریض ہوگیا تو برباد ہوجائے گا۔اس لیے غریبوں کو یہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر کے یاس نہ جانا۔ میرا مطلب سے کہ ایسے ایسے بے حیا واقعات موجود ہیں کہ بس ۔ آپ Sincere ہوجاؤ۔ اور مجھوکہ پیکون ساونت ہے اور کون ساز ماندے۔ بیصرف فیس کی بات نہیں بلکہ کچھا خلاص بھی ہونا جا ہے محبت بھی ہونی جا ہے ' بھائی چارہ بھی ہونا چاہے اس لیے فتویٰ ہے کہ آپ ہاتھ باندھویا ہاتھ چھوڑ و سے ٹھنگ ہے۔ کھ کر وتو سہی ۔ Sincere تو ہوجاؤ فتو سے نہ دیا کرو۔ الصلوة والسلام عليك يا رسول الله اورالصلوة والسلام عليك يا حبیب الله سب تھیک ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جبتم ریکن کو

بلاتے ہواور گورباچوف کو بلاتے ہو۔ جب ان مددگاروں کو بلاتے ہوتو یہ ہ شرک۔ کہتم نے اپ آپ کواسلحہ کے ساتھ فرعون بنا دیا اور بھائی 'بھائی کو مارتا جارہا ہے۔ یارسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے بلکہ شرک یہ ہے کہتم پستول لے کے بھائی کو مارنے جارہے ہواور آ دھا ملک باقی کے آ دھے ملک کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے \_\_\_\_

سر! معجز اور كرامت ميس كيافرق ب؟

جواب:

میں نے کہاتھا کہ وہ سوال کر وجس کا تمہاری ذات ہے تعلق ہو۔ نہ تم مجزہ اور نہ کرامت نہ یہ قالم برائے علم ہے۔ وہ سوال پوچھوجو تمہارے حال کے اندر ہواور تمہاری زندگی کے اندر ہو۔ اگرکوئی خرق عادت پینم برے سرز دہوتو اُسے مججزہ کہیں گے اور کی اُمتی سے واقعہ ہوجائے گؤ اُسے ہم کرامت کہیں گے۔ یعنی کہ Exception عام قانون فطرت کے علاوہ کی واقعہ کا رُونما ہونایا رُونما کرانا جو ہے اس کو یا تو کرامت کہیں گے یا مجزہ کہیں گے واقعہ کا رُونما ہونایا رُونما کرانا جو ہے اس کو یا تو کرامت کہیں گے یا مجزہ کہیں گے بیاس والتدراج کہیں گے۔ یہ تینوں شعبہ Rule کے بیں۔ مثلاً یہ جودریا چلا جارہ ہے یہ اُلٹا چلنا شروع ہوجائے۔ اب یہ Rule کے خلاف ہوگیا۔ اگر تو قانون فطرت کو تو ٹر نے والا یا اس کا کوئی پہلود کھانے والا نامز دینغیر ہے تو ہم اس کو مجزہ کہیں گے۔ موکی علیہ السلام کے عصابے بھی اُڑ دہا بنا اور جادوگروں کی رسیوں سے بھی اُڑ دہا بنا اور جادوگروں کی رسیوں سے بھی اُڑ دہا بنا جادو ہے استدراج ہے اور

مویٰ علیہ السلام کا جوا ژوہا ہے وہ معجزہ ہے۔ گویا کہ ایک جیساعمل ہور ہا ہے لیکن پینمبر یکمل کومیخز ه کہیں گے اور Non-Believer وہ کرے نہ ماننے والا وہ كرية مم اے استدراج كہيں گے۔ اور جب اپنا كام اوليائے أمت ب ہوجائے تواہے ہم کرامت کہیں گے۔ یعنی کہ عام روٹین ہے ہٹ کر کوئی واقعہ موجانا \_ كينے والے ايك خاص بات كتے بين اس كودل بيس ركھ لينا كيہ بات ياد ر کھ لینا کہ کرامت بھی دراصل یکے از مجزات پینمبر ہے۔ یعنی ولی کی کرامت بھی حضوریاک صلی الله علیه وسلم کامعجزه بی ہے۔آ یے کے بعد آئے بی کی طرف سے Exception کاظہارولی کی زبان ہے یاولی کے مل سے کوایا جاتا ہے۔ چونکہ ولی جو ہے وہ واصل بالذات رسول ہوتا ہے اس لیے اگر اس سے وہ عمل سرزد ہوجائے تو اس کو یہ ماننا جاہے کہ وہ حضور یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ے۔ تو یہ بے کرامت اور یہ بے مجرہ اور وہ بے استدرائ۔اگر Non-Believer موامين أرْجائ توبيات دراج عاورا گرفقير كي كفر انوي أرْ جائیں تو بیر رامت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ داتا صاحب کا راجہ جو گی کے ساتھ آمنا سامنا ہوگیا۔ راجہ جوگی ہوا میں اُڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کچھ وکھائیں۔واتاصاحبؓ نے کہا کہ ہمارے پائ تو دکھانے کے لیے پچھنیں اللہ جوچاہے گاوہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پھرآ ہے کی کھڑانویں اُڑگئیں اور جو گی کو مارتے مارتے نیچ لے آئیں۔تو ایک کرامت ہے اور دوسرا استدراج ہے۔اس زمانے میں ہندوجو گی بھی اچھے ہوتے تھے کیونکہ جب وہ شکت کھا جاتے تھے تو كلمه يڑھ ليتے تھے۔آج كامسلمان ہزار باريدد مكھ لے مركلمنہيں يڑھتا۔وہ

جوگی جب شکست کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ سرکاراب ہم لاجواب ہو گئے ہیں' بسوال ہوگئے ہیں اب ہمارا کلمہ پڑھنا ضروری ہوگیا ہے۔ مگر آج کے انسان کے ساتھ بیس مرتبہ بیدواقعہ ہوجائے مگروہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ایک درولیش کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ بیار تھے۔اب بیرکرامت کا بڑا عجیب پہلو ہے۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک حکیم بے لیکن ہے وہ ہندو۔ مسلمانوں نے ان كابرا علاج كياليكن وه بزرگ فيك نبيس موع انبول نے اس ولى الله سے كہا كەنىك مندوھكىم برااچھائے اگرآپ كېيى تواس كوبلالياجائے۔آپ نے فر مايا کہ بلالو۔وہ ہندو حکیم آیا اور دو جارون کے اندرائیا تیجہ دیا کاری گری کی کہ آپٹھیک ہو گئے۔آپ نے فرمایا کہ اُو تو بہت اچھا آدی ہے تونے اتن طاقت کہاں سے لی؟اُس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف بات كرتا ہوں تو مجھے اس سے طاقت ملتى ہے كير ميں بيطاقت حكمت ميں استعال كرتابول-آب نے یوچھا كەكياتىرانفس كلمە پر هناچا بتاہے؟ أس نے كہانہيں جی۔آپ نے فرمایا کہ اب کراس کے خلاف کام۔اُس نے سوچا کہ میرے یاس تو کوئی جواب ہی نہیں رہا \_\_\_\_ وہ کلمہ پڑھانے والے تھے حضور محبوب الہٰی نظام الدین اولیائے۔ مدعا بیرکہ ایسے لوگ چرکلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔اُس نے کہا كدية آب نے ميرے ساتھ كمال كرديا ميں نے آپ كاعلاج كياكرنا تھا كية آپ نے میراعلاج کردیا معالیہ ہے کہ یہ ہیں کرامتیں ۔ تو کرامتوں كے باب ہى اور ہیں - كرامت بھى الله اور الله كے حبيب صلى الله عليه وسلم كے حكم سے ہوتی ہے۔ کرامت بھی اللہ کی مہر بانیوں سے سرز دہوتی ہے۔ فقر کی راہ میں

کرامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی نامناسب چیز ہوئیہ
کوئی تماشہ ہے شعبدہ بازی ہے۔ فقر کوکرامت کے باب سے ایسے نکلنا چاہیے
جیسے غلیل سے کو ابھاگ جاتا ہے۔ آپ بھی بھاگ جاؤ۔ جب کرامت سرزد
ہونے گئے تو اُس علاقے سے بھاگ جاؤ۔ بھی کرامتوں کے پیچھے نہ
پڑنا۔ کرامت جو ہے اس سے تمہاری دین کی کمائی Cash ہوجاتی ہے لینی
کرامت سرزد ہوئی تو چیک کیش ہوگیا۔ اس لیے اپنی کمائیوں کوکیش نہ کروایا کروئی کھوڈ بیازے بھی رہنے دیا کرو۔ یہ بہتر ہے۔
کچھڈ بیازے بھی رہنے دیا کرو۔ یہ بہتر ہے۔

اب سوال وہ کرنا جس کا آپ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہو \_\_\_\_\_غور کرو\_\_\_\_

سوال:

آپ کی اجازت سے میں اپنے بیٹے کا سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ بڑملی کرتے ہیں ان کو یہاں پر سوفی صد سزانہیں ہوتی اور وہ یہ بھی اُمید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمت ِ الٰہی کے سہارے بخشے جائیں گے \_\_\_\_\_ جواب:

آپ کا بیٹالوگوں کی بدا تمالیوں کو دیکھتا جارہاہے مگر وہ اپنے عمل کو بھی دیکھے اور اپنے عمل کو بھی دیکھے اور اپنی عاقبت کو دیکھے۔وہ پہلا کام توبید کرے۔ بدا عمالی اصل میں نقصان دہ کام کا نام ہے۔ اچھاوہ بدکرے کہ مہینہ دومہینے وہ دوسروں کے اعمال کو نہ دیکھے کہ بیٹ کی کے ملے اپنے عمل کو دیکھے کہ بیٹ نیک علی ہے یا بدعمل ہے یا بدعمل ہے بیٹ اپنی عاقبت کو دیکھے۔ پھر اسے معلوم ہوگا کہ ایک ایسا وقت آئے گاجب نیک اعمال کے باوجود بھی اس کو

رحمت کی ضرورت ہوگی۔ تو دوسروں کواللہ کی رحمت سے محروم کرنے کامنصوبہ نہ بناؤ۔ایسےلوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک آ دی بداعمالی کرتا ہے اور آ کے بھی اس کی بخشش ہوجائے تو یہ کیابات ہوئی۔ بداعمال ہی کے لیے تو بخشش ہے۔ اگر بخشش ہوتی ہے تو ہونے دواس میں دفت کی کیابات ہے۔اس بات کو بمجھنے کے لیے آپ کواسلام کے آغاز میں جانا پڑے گا۔اسلامی معاشرے سے پہلے عرب کے اندرایک ایبامعاشرہ قائم تھاجو برا ظالم معاشرہ تھا۔ اگرآ یکو کہیں کہ اسلام سے سلے عربوں کی حالت یہ ضمون کھوتو آپ کھیں گے کہوہ بچیوں کو بیدا ہوتے ہی ماردیا کرتے تھے ظلم تھا' فسادتھا اورفسق و فجورتھا۔تو وہ معاشرہ تباہ ہونے کے قابل تھا مگراللہ تعالیٰ نے بیاحسان فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر رحمت للعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ۔ گویا کہ اس معاشرے پر انعام کردیا گیا' جہال سزا کی ضرورت تھی وہاں انعام کردیا گیا۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ وہ کہتاہے کہ میں جب جاہوں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں داخل کر دوں۔ یہاس کا اختیار ہے۔اس کور سنے دیا جائے ۔ تو اللہ جب جاہے کسی کواندھیرے سے نکال کے أسے روشنی میں داخل کردئ اللہ جب جاہے کسی کے گناہ معاف کردے اور جب جا ہے اس کے گنا ہوں کونیکیوں میں بدل دے۔وہ چاہے جو کرے۔وہ کن فیکون کامالک ئےجب چاہے پیےدے دے اور جب چاہ توتم سے قرضہ مانگ لے۔ تو وہ بھی دیتاہے اور بھی مانگنےلگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے کام میں دخل نہ دواورا پنی جواب دہی کرو۔ پھر آپ کوجلد ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ آبايے جواب كاخيال ركھوكرآپ نے كياجواب ديناہے۔اس سےنہ پوچھو

کہ اُس نے ایسا کیوں کیا بلکہ تہی ہے پوچھاجائے گا کہتم نے ایسا کیوں کیا۔ سوال:

میں نے اُس کو یہی کہا تھا کہ سوال تم سے کیا جائے گا'اللہ سے نہیں۔ ب:

اس کو کہو کہ ذرا دھیان کرے۔اس کو سمجھا ؤ۔اسے کہو کہ بیربات ایسی ہے کہ تمہیں سمجھ آجانی جاہے۔اس میں رازیہ ہے کہ اللہ نے جس گنہ گار کو بخشا ہاں کی یہاں ہی توبہ موجانی ہاور یہاں پرتوبہ کاحق ابھی ہے۔جس پراللہ نے رحم کرنا ہواس کی پہیں سے توبہ شروع ہوجائے گی۔ جو گنہگار مر گیاوہ گنہگار ہی أعظم كا جوكا فرمر كياوه كافرى رے كا۔اورا كرسترسال كا كفر كلمه يڑھ كے مومن ہوگیا تؤ وہ مومن ہی اُٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کیا کرنا ہے؟ یہیں سے Convert كرنا ہے۔ ينبيں ہوگا كەكوئى كافر كنهگار ہوگيا "كناه ميں مركبيا تواللہ اُسے قیامت میں بخشے گا۔ وہ نہیں بخشے گا۔ یہ یکا فیصلہ ہے۔ کس کو بخشے گا؟ جس کو توبنصیب ہوگئ۔ یہاں پردانالوگ یہ کہتے ہیں کہ اگرتم سے گناہ ہوگیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہتم توب کی توفیق سے پہلے ہی مرجاؤ۔اس لیے تم اینے آپ کو گناہ سے بھاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ ہی نصیب نہ ہو۔جس کوتو پہ نصیب ہوگئی اس کومغفرت نصيب ہوگئ اور بولو يو چھو سوال:

كيادعا تقدر كوبدل عتى ہے؟

جواب:

بالكل بدل سكتى ہے۔ تم تقديرے بے خبر ہوتے ہواور پھر جو پچھ حاصل ہوتا ہے وہ تقدیر ہوتی ہے۔ اگر ایک آ دی بھانی لگ رہا ہے اور دعا کی گئ تو بھانی سے نجات ہوگئ۔اب بتاؤ کہ ہوا کیا؟ دراصل یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے لیکن اسے بھے لینا جاہے۔ دوشم کے واقعات ہوتے ہیں Event ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ وہ ہے جو Happen ہوجائے سرزد ہوجائے اور دوسرا واقعہ وہ ہے جو Happen ہوسکتا تھا۔اُسے Unhappened Event کہتے ہیں۔ مثلاً آب بس یہ جارہے ہیں اور پھر سامنے سے ایک بس آگئ وونوں بسیں آ منے سامنے آ گئیں لیکن تکرنہیں ہوئی۔ تو اندیشہ خوف اور ہراس تھالیکن کچھ نہیں ہوا۔اب یہ Event بیان کررہاہے بدوہ Evnet ہے جونہیں ہوا۔آپ انEvents کونکال دیں جونہیں ہوئے Event وہ جوہوجائے کینی واقعہ وہ ہے جوہوجائے 'پھر دعا تقدیر کونہیں برلتی۔اور وہ واقعہ جوہونا تھالیکن نہیں ہوا'وہ دعا سے بدل جاتا ہے۔ کیونکہ وہ تو ہوناہی تھا۔ ''ہونا تھا''جو ہے بیاندیشہ ہے اور دعاجو ہے وہ اندیشے کوٹالتی ہے۔ تو وہ اندیشہ ہے امکان ہے۔ اور جو ہوجائے وہ تقدیر ہے۔ لہذا دعاہے بھی تقدیر ہی بنتی ہے۔ ورنہ تو آپ کو دو تقدیریں ماننی یر یں گی بعنی دعا ہے پہلے ایک نقد رتھی اور دعا کے بعد ایک مقدر بنا۔تو بید دو تقدرین ہو گئیں مگر دو تقدریں ہوتی ہی نہیں بین تقدریا یک ہی ہوتی ہے۔ لہذا الله تعالى نے جومقدر لكھا ہواہ وہ چاہے دعا كے ساتھ ہے ياد عا كے بغير ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا۔اس لیے ہوجانے والی چیز کو تقدیر کہو۔اور جو ابھی ہوئی نہیں

اس کوآ ب جومرضی کهداو - کہتے ہیں کہ ابھی بیٹا پیدانہیں ہوا' دعا سے پیدا ہوگا۔جو خدا کونہیں مانتے ان کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیامیں تقریباً و مھے بیٹے اور آ دھی بیٹیاں پیدا ہوتے جارہے ہیں۔ اگر تہمارا بیٹادعا سے پیدا ہوا ہے تو متہیں مبارک ہو مگر ساتھ گھر والے کے ہاں دعا کے بغیر بیٹا پیدا ہو گیا۔آپ انہیں بھی مبارک دے دو۔ پیروں کا کام یبال سے چلتا ہے۔ انہیں کتے ہیں کہ دعا کریں کہ بیٹا ہوؤہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ پھر بیٹا پیدا ہوگیا اور وہ خوش ہو گئے کہ دعا سے بیٹا ہو گیا۔ اور جس کا بیٹا پیدانہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں ہی برقست ہوں پیرصاحب تو ملے ہیں وعاسے بیٹا دیتے ہیں۔ بیٹا بھی اللہ کی طرف ہے اور بیٹی بھی اللہ کی طرف ہے۔ دعایہ کرنی جاہے کہ یا اللہ تعالی مجھے ا پنی زندگی میں پرسکون سفر کی تو فیق عطا فر ما۔ تقدیر آ پ کا چرہ ہے یہ بدلیانہیں ہے۔ کسی نے آج تک دعا ہے کسی انسان کی حارآ تکھیں نہیں بنائیں۔ لہذا آ ب وہ دعا ہی نہیں کرتے جو کہ واقعہ بونہیں سکتا۔ کوئی پہنیں کہتا کہ یا رب العالمین ایک الیابیٹا پیدا کرجس کو پر گئے ہوئے ہوں اور وہ ہوا میں اُڑے۔ یہ خبیں ہوسکتااورتم بیدد مانہیں مانگو گے۔تو تم تبھی ایسی دعانبیں مانگو گے جوتمہارے خیال کے مطابق پوری بونہیں عتی۔نہ ہونے والی چیز آپ کے الشعور کی بات ہے آپ کی بے خبری کی بات ہے۔ آپ بے خبری کود عائے ذریعے تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور باخبرآ دمی دعا کی بات نہیں کرتا 'وہ اپنے اندیشوں کو دعا سے ٹالتا ہے۔سب سے اچھی دعایہ ہے کہ یارب العالمین تونے میرے لیے جو چیز عطا فر مانی ہے وہ مجھے دعا کے ذریعے دیتا جا اور جو مجھے نہیں دینااس کے لیے دعا کی

توقیق نہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ دعا کرو کہ یااللہ مجھےا ہے حال پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ یہوفیق دعا ہے لتی ہے۔ وہ بیٹا دے یا بیٹی دے دونوں ٹھیک ہیں۔ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہ بنادے۔ بھٹوصاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہشاہباز قلندر کے مانے والے تھے ان پر بزرگوں کی نگاہ تھی اور انہوں نے بادشاہی بھی دے دی۔ ليكن جب انہيں جيل اور پيانى ہوگئ تو پھر كيا كہاجائے۔اگر پية چل جائے كہ تقدیر کیا ہوگی تو انسان دعا بھی نہیں کرے گا۔ عام طور پر کوشش کے ذریعے وعا کے ذریعے اور لوگوں کی صلاح کے ذریعے انسان اُسی پاکٹ میں جاتا ہے جہاں اس کی سانس بند ہونی ہے تو وہ اس بندگلی میں پہنچے گا۔ ایک آ دی بھا گا بھا گا حضرت سلیمان کے پاس گیا کہ سرکار مجھے بیالیں موت کا فرشتہ مجھے ویکھتا جار ہائے " گھورتا جار ہائے مجھے کہیں دور بھیج دیں۔ انہوں نے ہندوستان بھیج دیا۔ دوسرے دن عزرائیل ملے تو حضرت سلیمان نے یو چھا کہ وُ فلال شخص کو برا ڈرار ہاتھا۔ کہتا ہے کہ میں ڈرانہیں رہاتھا بلکہ میں تعجب میں تھا کہ اس کی جان میں نے ہندوستان میں قبض کرنی ہے اور بیمصر میں بیٹھا ہوا ہے توبہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ آپ نے مہر بانی فر مائی کہ أسے وہاں پہنچا دیا۔ میں نے وہاں جا کے جان قبض کرلی بعض اوقات شکار دعا کرتا کرتا شکاری کے پس پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک وعاشکاری کی ہے ایک وعاشکار کی ہے کام بڑا لمباہے بازنے فاختہ کو کھانا ہی کھانا ہے کبور کواس نے کھانا ہی ہے تو کون دعا مانکے اور کون نہ مانگے بس حیب ہی کرجاؤ۔اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے اس طرح دعا ما تکنے

ہے آپ کے اندرشانتی پیدا ہو جائے گی۔ دعا آپ کو عاقبت کی تختی ہے بچائے گى-دعا كے ذريع آپ كو كمراہيوں سے توبہ نصيب ہوجائے گى- يہ بہت اچھى وعاہے کہ بارب العالمین اچھی سنگت دے دے۔ اگر اچھی سنگت بل گئی تو پھر دعا بی دعا ہے۔ دوبی تو کام کرنے ہیں کہ یہاں کی زندگی آرام سے گزرجائے اور یہاں سے رخصت اچھی ہوجائے۔بس زندگی کی پرسکون گزرجائے اور رخصت يسكون موجائے كلمه يڑھ كے آپ خود ہى چلے جاؤ \_ توجانے والے لمبي چوڑى دعانہیں ما تکتے۔دعاست کی پیروی میں کیا کرؤیہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کو یکار رے ہیں اور اللہ ہم پرمہر بانی فرمائے۔ تقدیر مقررشدہ ہے دعا اندیشے کوٹالتی ہے امكان درست كرتى ہے۔ تمہاراارادہ بدل سكتا ہے امرِ البي نہيں مل سكتا۔ دعا بہت كام كرتى ہے بوے بوے كام كرتى ہے۔ دعا كاسب سے بوا مقصديہ ب كرب متہمیں اللہ کے قریب کردیتی ہے تم اس کے دروازے پرسائل بن کے چلے جاتے ہواب اس کا کام ہے کہ کیادے اور کیا نہ دے۔ عام طور پر دعا ما تگنے والا كچھاور مانگنے جاتا ہے اور آگے سے واقعہ کچھاور بوجاتا ہے۔ بوتا ای طرح ہے۔اگروہ اللہ کی بارگاہ میں کی دعائے لیے چلا جائے کسی آرزو کے لیے چلا جائے وہ اللہ کو یکارے کسی دیا کے لیے اور کسی آرزو کے لیے اور پھر اگر وہاں سے جواب آ جائے کہ کیا ما تگتے ہوتو وہ سوال ہی بھول جائے گا کہ کیا مانگنا تھا اور کیانہیں مانگنا تھا کے

ہم ان کے پاس گئے رف آرزو بن کے حریم ناز میں پنچ تو بے نیاز ہوئے اورگوئی سوال کوئی بات جوذ ہن میں ہو

صوفیاء کرام کے جوسلطے ہیں ان میں ذکر کرایا جاتا ہے لیکن کچھلوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے

جواب:

قرآن پاک بیں بہت سارے مقامات پراس کی سند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیں بھی اس کی سند ہے۔ ذکو ا کثیر اکثرت سے ذکر کروف اذکر وسے اذکر وسی تمہاراذکر کروں گا۔ الا بذکر اللہ تعطمئن القلوب اللہ کے ذکر کے بغیر قلوب کوا طمینان نہیں آسکتا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ اقع الصلوة لذکری: میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ جب یہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل نرم ہوجاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جب یہ ذکر کرتے ہیں قیاماً و قعودا نے آکر کا باربار فرمایا کہ یہ لوگ کروٹ کروٹ کروٹ زکر کرتے ہیں قیاماً و قعودا نے آکر کا باربار میں ایک جائز ہے۔ یہ مندوؤں سے نہیں ایک گیا بلکہ یہ سلمانوں کا اپنا سلمانہ ہے۔ یہ بلکان سلسلوں نے تو ہندوؤں کو سلمان

کیا۔ بدہندووں سے لیانہیں بلکہ ہندووں کو دیا ہے۔تو ذکر جواز ہے یہ جواز صوفیائے کرام سے بھی ہے اورسب بزرگان دین کی طرف سے بھی ہے۔آپ کسی سلسلے میں شامل ہو کے ذکر کرکے دیکھو۔ پیمین مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اگرتم تنہا ذکر کروتو اللہ تنہا ذکر کرے گا اور تم محفل میں ذکر کروتو اللہ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرے گا۔ایک مرتبہ ایبا واقعہ ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور یا ک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے یو چھا کہتم لوگ کیا کررہے تھے۔انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کررہے تھے۔ آ ی نے فرمایا کہ یہاں بیٹھنے کی کوئی دنیاوی غرض وغایت تو نہیں ہے۔انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی اور مدعانہیں ہے۔آ ی نے فرمایا کہ مبارک ہؤجھ پراس بارے میں وحی نازل ہوئی ہے۔اللہ کا فرمان ہے کے زمین اور آسانوں میں جو کھے ہے وہ اللہ کی تیج بیان کررہی ہے۔ یسب لله ما فی السموت و مافی الارض \_ توسیح بیان ہور بی ہے اور وہ سب بیان کررہے ہیں ۔ توب بات سند کے طور پر بنائی گئی کہ آپ اللہ کی تبیج بیان کرو فرائض بھی پورے کرواوراس سے محبت کا اظہار بھی کرو۔ تو ذکر بھی کرو خفی کرویا جلی کرو مل کر کرو جیسے بھی ہوتا ہے وہ کرو۔''اللہ'' کیا کرؤ سانس کے ساتھ کیا کرؤغور کے ساتھ کیا کرو۔''اللہ ہو'' كياكرۇ" حق الله "كياكرۇ" لااله الاالله" كياكرۇ" الاالله" كياكرو\_ جيسے آ ب کوآتا ہے کیا کرو۔اللہ کو یکارواس کو یکارنے کا حکم ہے اور پکاریبی ہے۔ یہ كون كہتاہے كميہ مندوؤل سے لياہے؟

سوال:

آج كل اخبارول مين آتا ہے۔ جيے يوگا كے بارے مين آتا ہے۔

جواب:

يوگاكوتو بم نے كلم پر هاديا ہے۔

سوال:

وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو''اللہ ہو'' پہ لگا دیا ہے تا کہ وہ اس میں لگےرہیں اور ہم لوگ لڑتے رہیں اور فتح کرتے رہیں۔ جواب:

وہ لوگ لڑ کے کیا کریں گے؟ فتوحات کریں گے۔ پھرفتوحات کو کیا کریں گے؟ اصل میں یہاں پہ گراہی ہے۔ پہلے وہ فتوحات کریں گئ ملک حاصل کریں گے اور پھر رخصت ہوجا ئیں گے۔ مال حاصل کرنا شہرت حاصل کرنا اور فتوحات کرنا جو ہے بیسارے کا ساراوہ ہم ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ کا ہونا کیوں ہے اور کہ ہے؟ جو کچھ آپ حاصل کررہ ہیں کیا بید حاصل ہوا؟ مثلاً آپ نے مکان حاصل کرایا 'وہ مکان اور لوگوں کے لیے ٹی گیا گرائ کا مکین رخصت ہوگیا۔ بیوا ہمہ ہے کہ آپ نے پچھ حاصل کرلیا وہ مکان اور لوگوں کے ہے۔ سکندراعظم جب فتوحات کرنے کے لیے چلاتو سب کا خیال تھا کہ یہ یونانی ہے۔ سکندراعظم جب فتوحات کرنے کے لیے چلاتو سب کا خیال تھا کہ یہ یونانی درویش نے کہا کہ فتوحات کرنے۔ درویش نے کہا کہ فتوحات کرنے۔ درویش نے کہا کہ فتوحات کرنے۔ درویش نے کہا کہ فیوحات کرنے۔ درویش نے کہا کہ میں شمچھ گیا۔ پوچھا کہ کیا شمچھ گئے۔ کہتا ہے کہ بیر پردیس میں درویش نے کہا کہ میں شمچھ گیا۔ پوچھا کہ کیا شمچھ گئے۔ کہتا ہے کہ بیر پردیس میں

اپی قبر بنانے کے لیے جارہ ہے مارا دیارِ غیر میں مجھ کو وطن سے دُور رکھ لی میرے خدانے میری ہے کئی کی شرم

تو مقدونيه كارہنے والا فاتح ہندوستان بلكہ فاتح دنیا سكندر پر میں جا کے ختم ہو گیا۔ جب بداصل واقعه بجهة جائے كه كھرسے قبرستان تك كاساراسفرے تو پھرفتو حات کیا ہوتی ہیں۔اگر انگریز فتو حات میں لگا ہوا ہے تو انگریز برباد ہو گیا۔وہ انگریز جو اتنے بڑے شعور والاتھا'جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا اب اس کے ستارے ہی ڈوب گئے ۔مسلمان کوغور کرنا جاہے کہ اس چیزیدانگریزنے اُسے نہیں لگایا بلکہ سلمان ذکر کی وجہ ہے اور ذکر کی بدولت ہی قائم ہے۔ ایک بزرگ ائیر پورٹ پرآئے ہوئے تھے اپنے مریدوں سمیت انہوں نے کہا کہ تم لوگ جہاز چلارہے ہواور ذکر کرتے وقت اگر سجھتے ہو کہ ہم پس ماندہ ہیں تو تمہارے ذکر کی بدولت اور تمہارے دم سے بیسارا قائم ہے بینظام ہی ای دم سے قائم ہے۔ مدعا بیر کداس میں اندیشہ نہ کیا کرؤ ڈرانہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیاس زمانے میں ذکر کرتا ہے۔ ای زمانے میں تو آپ کوذکر کرنا جاہے۔ جوذ کرنہیں کریں گے وہ کیا کریں گے؟ دوکان کریں گے' کاروبار کریں گے اور فتو حات كريں گے۔مگرفتوحات كى اصليت دريافت كرلوكه فتوحات ہيں كيا۔ايك چيزكو ضرور فتح کرنا جاہے تھااوروہ ہے موت مگراس کوتم سارے مل کے فتح نہیں کر سکے۔ بڑے افسوس آورشرمندگی کی بات ہے۔اتنے بڑے ڈاکٹر اوراتنے بڑے انسان موت کو فتح نہیں کر سکے۔اپیا ہوتا کہ ایک تو فرشتہ ہے اس کو ماردو عزرائیل کو فارغ کردو۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں مرتا۔ پھرتمہاری فقوحات کیا ہیں۔ بس بیسارا ہی جھڑا ہے \_\_\_\_ تو اس بات پیغور کرو

سوال:

بات یہ ہے کہ جو گیول ٔ را ہموں اور صوفیاء میں بہت سے چیزیں مشترک ہیں۔اس حوالے سے لوگ ہمجھتے ہیں کہ بیان سے لی گئی ہیں۔ جواب:

صوفیائے کرام اور راہب میں فرق ہے۔اگرایک صوفی شہرکوچھوڑ کے باہر چلاگیا' یا پہاڑ پہ چلاگیاتو ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بڑے کاری گرلوگ ہیں انہوں نے دنیا کوچھوڑ انہیں ہے بلکہ دنیا کو دہاں پہ بلالیا۔ کیا کام کیا؟ شہر سے دور چلے گئے اور پچھ دنوں کے بعد وہ بستی نظام الدین ؓ بن گئ ' پچھ دنوں کے بعد اجو دھن کو پاک بین بنادیا' سب پچھ صاف کر دیا۔ وہ شہر چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں' لگتا ہے کہ گم سم بیٹھے ہیں' پچھ عصد بعد دوچار بندے وہاں گئے پھروس بندے گئے۔ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کیے اور ان کوکو گر بھی سمجھا پھروس بندے گئے۔ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کیے اور ان کوکو گر بھی سمجھا دیا۔ پھر بیس آ دمی چلے گئے۔اگر کوئی بے باک صوفی ہے تو وہاں ڈھول بجنے دیا۔ پھر بیس آ دمی چلے گئے۔اگر کوئی بیادیان پھر جمعہ پڑ جانے کا انتظام شروع ہوگئے۔لین وہاں پر انہوں نے مجد بنادی۔ پھر سوچا کہ اتی دور سے آتے ہیں اور ان کو یہاں کھانانہیں ملتا تو گنگر بھی بنادیا' پھر جمعہ پڑ جانے کا انتظام بھی کردیا' آپ جیسا کوئی مولوی وہاں اسار سے شہر پیرانج کرر ہا ہے' بادشاہی وہ علاقہ ایسا ہوگیا کہ شہر سے باہر رہنے والا سارے شہر پیرانج کرر ہا ہے' بادشاہی وہ علاقہ ایسا ہوگیا کہ شہر سے باہر رہنے والا سارے شہر پیرانج کرر ہا ہے' بادشاہی وہ علاقہ ایسا ہوگیا کہ شہر سے باہر رہنے والا سارے شہر پیرانج کرر ہا ہے' بادشاہی

كرر ما ہے۔ بدراہب نہيں بلكه فتوحات كے مالك ہوتے ہيں۔ واتا صاحب ا لا ہور سے باہر بیٹھ گئے۔اس وقت داتا صاحب نہیں کہلاتے تھے۔تو وہ بھائی دروازے کے باہر درخت کے نیج آرام سے بیٹھ گئے۔ آ ہستہ آ ہستہ لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ بندہ خوب صورت ہے بات لاجواب سے بیقصہ کیا ہے۔ ایک جو گی کوبھی اطلاع ہوگئے۔اس نے دودھ والوں کومنع کردیا کہ ان کودودھ مت دو ورنة تمهاري گائے اور بھینس دودھ کی جگہ خون دیں گی ۔ توابیا ہی ہوا اور خون آنا شروع ہوگیا۔آ یئے نے فر مایا کوئی بات نہیں تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہاں لنگر پکناشروع ہوگیا ٔ حلوے کے کڑاہ یکنے شروع ہو گئے۔'' داتا'' کالفظ ہندی کا لفظ ہے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ بیتو داتا ہے۔ "غریب نواز" بھی ہندوؤں نے کہا تھا۔انہوں نے کہا کہتم میری بات بعد میں سنزا' پہلے ایک دیگ بناؤاوراس میں ا كي سوبين من جاول ڈالواور كھاتے چلے جاؤ غريب نوازي تو خود بخو دشروع ہوگئے۔تو بیلوگ شہر سے دوررہ کربھی شہروں کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ دوسروں کو کھلاتے تھے اور خور نہیں کھاتے تھے دن کوروزہ رکھتے اور رات کوعیادت کرتے تھے۔ بیارے کے سارے ایے گر کے بڑے کے لوگ ہوتے تھے۔اب آپ دیکھوکہ اجمیر شریف مندوستان میں ہے اور آپ اسے یہال بیٹھ کے یاد كرتے جارہے ہيں \_ 1965ء كى جنگ كاايك واقعہ ہے يہاں ير كھ لوگ خواجیخریب نواز کاعرس منارے تھاوراوپر سے حملہ ہور ہاتھا۔ ایک بندے نے کہا کہ تم ید کیا عرس منارہے ہواویر سے تووہ بم پھینکتے جارہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ فکرنہ کرؤ سب ٹھیک ہوجائے گا وہاں سے جاوری آئیں گی۔ ہمارے

پائلوں کو محم نامہ ہو گیا کہ خبر دارا جمیر شریف میں بم نہ چینکنا' دلی کے اندر بھی بستی نظام الدينٌ مين بھي نه پھينينا مر ہندشريف ميں بھي نه پھينكنا 'كليرشريف ميں بھي نہ جائے۔انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پھینکیں 'یووشمن کاعلاقہ ہے' کہنے لگے کہ یہ ا پنے ہی علاقے ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کے بھی بدلوگ کنٹرول کیا کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایساصوفی درویش بتادوجس کی جگه یا خانقاه شهرسے باہر ہی رہی ہو۔ کمال کی بات توبہ ہے کہ ان لوگوں نے شہر بسادیے۔وہ جہاں جہان جاکے بیٹھ جاتے ہیں وہاں میلدلگ جاتا ہے۔ میں سی لمبے چوڑے دعوے کی کیابات کروں بہاں ہم نداشتهارلگاتے ہیں اور نہ کوئی اور بات کرتے ہیں شہر کے اندر بیٹے ہیں اور کم سم ہو کے بیٹے ہیں کسی واقف کو میں نے اطلاع ہی نہیں دی کہ یہاں کیا ہوتا ہے کوئی شکل صورت بھی نہیں جائی تا کہ سی کو پہتہ ہی نہیں چلنا جائے بس آ رام سے بیٹے ہوئے ہیں' گنام۔اگراس کو Open کرلیاجائے' میں یہ کہدر ہاہوں' شہر ہے باہر چلے جائیں تو تلیرے دن شور شرابہ ہوجائے گا۔ ایک بندے نے کہا کہ مسلمانوں کی فقیری تو آسان ہے بس شہرہے باہرایک جگہ بنالؤ آستانہ بنالو۔ یہ گراہ ہونے کا پیر بننے کانسخہ ہے کہ وہ وہاں جاکے بیٹھ جائے ایک دیگ پکالے اور ریکا تا جائے وہاں کریانی کا ایک تالاب بنالواور یہ کہو کہ جواس تالاب سے یانی لے گا اُسے شفا ہوگی ۔ اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ کاروبار چل پڑے گا اور تو لے ع حساب سے یانی بکے گا۔اس طرح پیرصاحب کا کاروبار چل پڑے گا۔ مدعا ہے ہے کہ نقلی بھی اس سٹم کی وجہ ہے آباد ہو گئے تو پھر اصلی کی توبات ہی اور ہے ۔ تو یہ درویش شہر آباد کرنے والے لوگ تھے۔شہرسے باہر آجاتے تھے لیکن مکمل

ہوتے تھے۔ان لوگوں نے برای حکومت کی ہے۔ بیراببنہیں تھے۔راہب کا مقام اور ہے۔ یہ تو Directly بی Involve ہوجاتے ہیں اور ایک پیر کے حوالے سے آتے ہیں اور ان کے پیر بھائی ساتھ ہی ساتھ آتے ہیں پورے کا پوراسلسلہ ہوتا ہے۔ اور پھر پہلوگوں کے اندر گھوم پھر جاتے ہیں۔ آپ پیدریکھوکہ أس زمانے میں میاں میرصاحب شہرے باہر ہوتے تھے اور بادشاہ ان کے در بار میں آئے تھے حضرت نظام الدین اولیاءً کے زمانے میں امیر خسر وجو کہ یادشاہوں کے بادشاہ سے وہ دن بھی وہاں اوررات بھی وہاں ہوتے تھے۔بابافریدصاحب کی جوشادی ہوئی ہے وہ بادشاہ بلبن کے ہاں ہوئی۔تو وہ شکر بھی کھلاتے تھے اور شکر کی بارش بھی برسا سکتے تھے' پھر گئے شکر ہو گئے ۔ تؤیہ تو بڑے بڑے طاقت ور لوگ تھے شہر آباد کرتے تھے صوفیائے کرام نے رہانیت اختیار نہیں کی ہے۔ یہ بورے کے بورے اتالیق ہواکرتے تھے اور سکھ کے آیا کرتے تھے۔ داتا صاحب ؓ اپنے وطن سے باہر ہیں اور جتنا ان پر لوگوں نے سلام کیا؛ جتنا یہاں پرقرآن شریف پڑھا گیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر کتے ۔ حالانکہ بظاہر یہ پردیم ہیں لیکن لا ہورکوآ پ آج تک داتا کی بستی کہتے ہیں ۔ تو اس نامعلوم انسان نے کہاں سے چل کے پردلیس کے اندرکیسی بادشابی کی که زمانے بیت گئے مگراب تک بادشاہی چلی آ رہی ہے۔ کسی کو پیتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہیں اور بہت کم لوگوں نے ان کی کتاب بڑھی ہے لیکن اس کے باوجود آخ تک ان کی بادشاہی ہوتی آرہی ہے۔ یہ خاص واقعہ ہے۔ اور ایک جہانگیر بادشاہ ہے جہاں تم بھی بھی جاتے ہو وہ بھی اگر کوئی فنکشن ہو دوآ دمی

وہاں چلے گئے فوٹو لے لیا سکول کے بچے وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں ور انہاں ہوتی ہیں چیلیں اور وہاں ہیٹے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ہوتا ہے کہ جہا نگیر بادشاہ نور جہاں آصف جاہ \_\_\_\_\_ اور یہ پیتہ بھی نہیں ہوتا کہ وا تاصاحب کون ہیں مگر وہ سجان اللہ سجان اللہ کہتے جارہے ہیں۔ تو یہ دلوں پر بادشاہی کرنے والے تھے۔ یہ رہا نیت نہیں کرتے بلکہ آٹا فانار ہبانیت کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیان کو مجھو کہ یہ کون لوگ ہیں \_\_\_\_\_ حافظ صاحب بولیں۔ وادر کوئی سوال نے سعید صاحب ما مقط صاحب بولیں۔ سعید صاحب ما فظ صاحب بولیں۔ سوال نے سور نے س

یہ جوقر آن مجید کی موجودہ ترتیب ہے کیانزولی بھی یہی ہے۔

جواب:

ایک دفعہ انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان موومنٹ چلی تھی کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ شیسیئر کے لکھے ہوئے ہیں ہیں 'یہ سی اور کے لکھے ہوئے ہیں مگر نام اس کا لگ گیا ہے۔ امریکہ نے یہ موومنٹ چلائی تھی تا کہ وہ جوشہرت ہے وہ ختم ہو جائے اور ڈرامے لاوارٹ مرجا کیں۔ بڑی پریشانی ہوئی اور انہوں نے فابت کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں ایک آ واز آئی کہ جس شخص نے یہ ڈرامے لکھے ہیں اس کا نام شیسیئر ہے چاہے وہ کوئی بھی تھا۔ پھرایک موومنٹ لا ہور میں چلی کہا گیا کہ یہ جومزار ہے بیدا تا صاحب کا نہیں ہے بلکہ دا تا صاحب کی قبر جو ہی ۔ کہا گیا کہ یہ جومزار ہے۔ یہ دا تا صاحب کا نمیں ہے وہ قلعے کے اندر ہے۔ لا ہور کے اندر ہی یہ واقعہ ہوا۔ کسی نے یہ بات کی تا کہ ہے وہ کوئی ایسا واقعہ ہوجائے کہ یہاں سے ایک بار مقام اُکھڑ جائے۔ کیونکہ دا تا

صاحب آسی کو چلنے ہی نہیں دیتے اور ساری شہرت ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں سے ایک دفعہ قبر کو ہٹاؤ ، قلعے میں لے جاؤتا کہ بیمقام ختم ہوجائے اور آ گے وہ مقام ملے نہ ملے بس پھرالی بات نہیں ہوگی۔ یہ بات چلتے چلتے بواوا قعہ بن گیا۔ تب کھھ لوگوں نے کہا کہ جودا تاصاحب قلعے کے اندر ہیں ان کوغیرمعروف ہی رہنے دواور جو یہاں پر ہیں ان کو دا تا کہو۔تو دا تا گئج بخش یمی ہیں جن کا یہاں مزارے۔آپ کے لیے یہ کافی ہے۔اب قرآن یاک کی ترتیب کا کیا ہے؟ اگرتم قرآن یاک نہ پڑھنا چا ہوتو پیرتیب سیجے نہیں ئے بیرتیب جو ہے Chronological نہیں ہے اور اگرتم بڑھنا جا ہوتو تہارے لیے یہی ترتیب آئی ہے اورتم اس کوقائم کرؤاسے قبول کرو متہیں اس ے کیاغرض کداس Chronological Order کیا ہوگا۔ آ پ آلے شروع كردواورو الساس تك جائين پي ترتيب چلي آربي ہے۔الله تعالى اس كا حافظ و ناصر ہے اور اس نے اس میں سے الگ الگ مكڑ بے نازل فرمائے عطافر مائے ترتیب یہی ہے از لی ترتیب یہی ہے اوح وقلم پریمی ترتیب ہے۔ یہ فی لوح محفوظ ہے وہاں لکھا گیا محفوظ کیا گیا اور تر تیب یہی ہے جو کہ اب ے۔اور بیر تیب کب بی ہے؟ بعد میں سید Patch work میں نازل ہوتی رہی ہے۔ پہلے بینازل ہوتارہا ہے اور پھزیر تیب آگئی۔اس کو قبول کرلو۔ یہی ترتیب ہے۔اگراس طرح بحث کرو گے تو آپ کے لیے قرآن قرآن نہیں رے گااورآپ پڑھنا چھوڑ دوگے۔اگریہ کہوگے کہ نمازایسے نہیں ہے تواہے بھی یر هنا چیور دو گے۔ پھراگریہ کہا کہ اسلام اس حالت میں تھا ہی نہیں' جیسے اب

ہے تو اسلام کوچھوڑ دو گے ۔ تو آ پاس کونہ چھوڑ و بلکہ اس کو پڑھتے جاؤ'اس وقت تك يرص جاؤجب قرآن كاشعور ل جائ\_آپسب كواس كا Order پة ہے کہاس کی شان نزول کیا ہے کون می سورة مدنی اور ملی ہے ان ساری باتوں کا آپ کو یہ ہی ہے۔ بیسوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تا کہ آپ اتن بڑی کتاب کے دباؤے نے جا کیں۔آپ نہ بچنا بلکہ اے بڑھتے جاؤ۔ ترتیب ایسے ہی ہے کہی رائح ہے اور یہی رائح رہے گی۔اس لیے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہی ہے۔ بیتو آپ کو پیتا ہے کہ پہلے کیا واقعہ ہوا تھا اور بعد میں کیا واقعہ ہوا تھا۔اس میں ذرا بھی شک پڑ گیا تو آ پ سارے واقعہ کو Miss کردو گے۔ پچھلوگ کہیں گے کہ قرآن میں ہے کیا 'پرانے قضے'روایات اور کھ تھیجتیں۔لیکن پی خاص بات ہے کہ ان پڑھ لوگوں کو بھی بیدیاد ہوجا تا ہے ز براور زیر کا فرق نہیں ہوتا۔جس کواینے باپ کا نام یا نہیں ہوتا اس کوقر آن حفظ ہوجاتا ہے۔ یہ مجزہ ہے۔ معایہ ہے کہ دین جس حالت میں آپ کے یاس آیا ہے اس کو ماضی کے حوالے سے نہ توڑنا کیونکہ بیٹھی تاریخ ہے اوروہ بھٹی تاریخ ے۔ایک کہتا ہے کہ کیاتم نے وہ کتاب پڑھی ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں نے کوئی اور یڑھ لی ہے۔آپ میں سے کچھ لوگ شیعہ ہوجائیں گے اور کچھ لوگ سنی ہوجائیں گے اور پھرلڑنا شروع کردیں گے۔ان سے بوچھا کہ کیاتم نے امام یاک کود یکھاہے؟ کہنے لگے کہ دیکھا تونہیں ہے۔ پھر یوچھا کہ کیاین بدکودیکھا ے؟ کہتے ہیں کہ دیکھا تونہیں ہے۔ پھرتم کیوں اور ہے ہو کیاتم امام پاک کے ساتھ تھے یاپزید کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا واقعہ نا ہے۔

دراصل م تاریخ کی پیداوار ہوئم نہ امام کے ساتھ ہواور نہ یزید کے ساتھ ہوبلکہ م
تاریخ کے ساتھ ہو جس کو بیتاریخ ملی بیدوہ بن گیا، جس کو وہ تاریخ ملی وہ بیب اس کی ساتھ ہو جس کو بیتاریخ ملی بید ہے کہ اس کو پڑھتے کے ساتھ فور کرو کہ قرآن شریف کیا ہے اس کو پڑھتے ہاؤ۔ پھر وہ کہیں گے کہ نماز میں ایسی کیا بات ہے۔ نماز ایسے ہی ہے اس کی ترتیب ایسے ہی ہے جسے اب ہے باس پڑھتے جاؤ۔ پھر کہیں گے کہ اتن مصروف ترتیب ایسے ہی ہے جسے اب ہے باس پڑھتے جاؤ۔ پھر کہیں گے کہ اتن مصروف ترتیب ایسے ہی ہے جائے گئے نماز وں کا کیا فائدہ ہے دوسے کا م چل جانا چا گئے آج کل بہت مشکل ہے۔ تو آ پ آج کل ہی پانچ نمازین پڑھو۔ اس کو Pange کر آپ عادی مصل کی کوشش نہ کرو۔ آپ کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑھے سے گا۔ اگر آپ عادی ہوجا ئیں گئو تو زیادہ سے زیادہ آپ کے بیس منے لگیں گئے چوہیس گھٹوں میں ایک آ دھ گھٹھ آپ اپنے آپ کوفی سبیل اللہ دے دو۔ زیادہ ٹائم نہیں گے میں نے آپ کے بیلی اللہ دے دو۔ زیادہ ٹائم نہیں گے اس کی تا ہے گئی اس کے تا ہے کہ کہا تھا کہ وہ سوال کر وجس ہے آپ کی ذات کا تعلق ہو۔

سوال:

اسلام میں طرز حکومت کا کیا تصور ہے؟

جواب:

ظرزِ حکومت اس کو بتایا جاتا ہے جس نے حکومت کرنی ہو۔ آپ کو میں طرزِ اطاعت سکھا سکتا ہوں۔ یہ سکھا سکتا ہوں کہ اسلام میں طرزِ اطاعت کیا ہے۔ آپ طرزِ اطاعت سکھ لو۔ طرزِ حکومت اس کے لیے ہے جس کو نامزد کیا جانا ہے' وہ آپ کو بتادے گا' سارے گرسکھا دے گا بلکہ سب سیدھا کردے گا۔ تو

یہ جس کا کام ہے وہی کرے۔ آپ فکر مند نہ ہوا کروکہ وہ کون ہوگا'وہ طرز حکومت كيسى ہے مجلس شورى كيا ہوتى ئے خليفة المسلمين كيا ہوتا ہے بيہ جمہوريت ہوتى ہے کہ مارشل لاء ہوتا ہے \_\_\_ ہوتا وہی ہے جواسلام میں ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھھ لو کہ جووہ حکمران ہوگاس کے ساتھ محبت اتنا ہی لطف دے گی جیسے اللہ اور الله کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لطف ہے۔ اگر لطف نہیں ہے تو وہ حکومت جرے اور آپ برداشت کرؤ آپ پرعذاب ہے وہ برداشت کرتے جاؤ۔ جب لطف آنا شروع ہوگیا توسمجھو کہ پھر بیاسلامی حکومت ہے۔اسلامی حکومت وہ ہے جس میں آپ کوخلیفۃ المسلمین سے اتنی محبت ہوجیسے آپ کی اللّٰہ اوراللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت ہوا کرتی ہے۔ جب آپ کواللہ ہے محبت ہے اور ایلہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے تو آب ان دونون محبتول میں فرق نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کی کیفیت ایک ہی ہے۔اسی طرح اولی الامرے بھی آپ کی محبت وہی ہوگی۔ جب اطاعت میں خوشی محسوس ہوتو ہے ہے اسلامی حکومت لیعنی کہ ڈیوٹی میں خوشی ہو ڈیوٹی میں بیوٹی پیدا ہوجائے۔ورنہ تو لوگ باٹے کا حکم بھی نہیں مانتے ہیں' پھر کہتے ہیں کہ اب بس كرين صبح سے آپ محكم دية آرہ ہيں۔اوراگر باب سے محبت ہوتو وہ كے گا کہ اور جکم فرمائیں۔ یہ ہے Pleasure تو ڈیوٹی Pleasure بن گئے۔ جب آپ کے اندر اطاعت Pleasure بن گئی اور خوشی پیدا کرنے لگ گئی تو وہ اسلامی حکومت ہے اور اگر جرپیدا ہونا شروع ہو گیا Suffocation پیدا ہونی شروع ہوگئ حبس پیدا ہونا شروع ہوگیا' چاہے وہ کلمہ پڑھ کے حکومت کرے'وہ

ہے ایمانوں کی حکومت ہوگی۔ایی حکومت مسلمانوں میں عبس پیدا کردے گی۔ اگرمسلمانوں میں حبس پیدا ہونا شروع ہو جائے تو حکومت جاہے کوئی بھی ہو'وہ غیراللہ کی ہے۔اورمسلمانوں میں اگر فراخی قلب پیدا ہوجائے کشادگی طبع پیدا ہوجائے اور وہ حکمران کوایسے تسلیم کریں جیسے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوتو پھروہ اسلامی حکومت ہے۔ بات اتن ساری ہے کہ ایبا ہونا چاہیے اور وہ آ دمی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ایک آ دمی تو ایسا ہو جو اس گئے گزرے دور میں اگلے کسی دور کی کوئی یاد تازه کردے ۔ تو وہ ہے اسلامی حکومت ۔ جمہوریت تو آپ کو ویسے بھی راس نہیں آ سکتی۔ نہ اللہ تمہارے دوٹ سے اللہ بنا' نہ اسلام تمہارے ووٹ سے ہوا'نہ کوئی پیغیرتمہارے دوٹ سے منتخب ہوا'نہ اولیائے کرام تمہارے ووٹ سے بنے۔اب جمہوریت یہاں پر کیا کرے۔غریب آ دمی پریشان حال ہے اب جمہوریت کیا کرنے اگراس کا افسر کہدر ہاہے کہ ووٹ دوتو وہ کیا کرے۔ میں بار بارآ پ کوکہتا ہوں تا کہ یا در ہے کہ جس ملک میں 51 فی صدلوگ جھوٹے ہوں اس ملک میں انتخاب جیتنے والا گراہ ہوگا۔وہ جھوٹوں کے ووٹ سے بنا۔ کیونکہ ووٹروں کی اکثریت جھوٹی ہے۔آپ بیددیکھو کہ ہندوستان کے اندر یا کستان بن گیا حالانکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ دین کس کے پاس تھا؟ اقلیت کے پاس تو اقلیت نے ایک ملک بنادیا۔اب اگر آپ سے لوگ اقلیت میں ہیں تو سے لوگ ایک سچا آ دمی متخب کر کے دکھاؤ تا کہ تہمیں بھی سمجھ آئے کہ بات کیا ہے۔ اب تو مصلحت اندیش ہے ' واقعات ہی اور ہوئے پڑے ہیں ضرورت ہی اور ہے ایک تقریر کا نام ہے سیاست وہ بھی رٹی ہوئی تقریر ہونی

جاہیے موچی گیٹ میں جلسہ ہونا جاہیے صبح انتخاب ہونا جا ہے اور پھرآ دمی جیت گیا۔ پیسب غلط ہے۔ اسلام میں کیسی حکومت ہونی جا ہیے؟ جومسلمانوں کی فلاح کے لیے ہو۔اس میں کیا خوبی ہونی جا ہے؟ وہ مسلمانوں میں وحدت عمل پیدا کردے۔ توالی حکومت ہونی جاہے۔ وہ مسلمانوں میں وحدت کردار پیدا کردے وحدت افکار پیدا کردے۔الی حکومت ہوجس میں اچھوں کی قدر ہو اور بروں کے لیے نیکی کا پیغام ہونا جا ہے۔ایما ملک ہونا جا ہے الی حکومت ہونی جا ہے۔ یہاں تو حکومت ایک یارٹی کی ہوتی ہے پہلے بدلوگ آ جاتے ہیں ، دوسرے ایوزیش میں ہوتے ہیں پھروہ لوگ آجاتے ہیں۔جمہوریت مارشل لاء وے جاتی ہے مارشل لاء جمہوریت دے جاتا ہے۔ جمہوریت اور مارشل لاء آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بی ہیں ہاورندان کو ہمارا پہتے ۔ کتنے لوگ ہیں جنھیں پت ہے کہ اب ملک میں کیا ہور ہا ہے۔ کیا حکومت کو پت ہے کہ آپ کے ذاتی حالات کیا ہیں۔ حکومت خود بڑی مجبور ہے ان کے ذاتی مسائل بہت ہوتے ہیں وہ اینے ذاتی سائل حل کرے یا آپ کے سائل حل کرے۔ ابھی تک آپ کے ملک میں غریب کو تعلیم نہیں مل سکی۔ آپ کا اسلامی ملک ہےاوراس میں تعلیم کے دس نظام چلے ہوئے ہیں۔ جامعہ نعیمیہ حنفیہ الگ ہے'ایجی سن کالج الگ'اسلامیہ ہائی سکول الگ\_\_\_\_اب بیتنوں تعلیمیں جو ہیں ان ہے آ گے جا کے پھر فساد ہی فساد ہوگا۔ بچوں کو ایک س تعلیم دے کے تو دیکھو۔اسلامی حکومیت وہ ہوگی جوایک تعلیم بنائے 'ایک جبیباعقیدہ بنائے'ایک جیساعمل پیدا کردے۔ تب جا کراسلامی حکومت ہے گی۔اس طرح نہیں بنتی کہ

مغربی جمہوریت ہو یا کوئی اور نظام ہو۔ آپ دعا کرو کہ بھی آپ بھی دیکھوکہ اسلامی حکومت ہوتی کیا ہے۔ آپ نے تو دیکھی نہیں ہے۔ مسلمانان ہندوستان کا قائداعظم علیہ الرحت کے ساتھ بھی جھگڑا تھا کہ یہ بندہ اسلامی ملک بنار ہاہے اور اصل میں علماء تو ہم میں 'یہ کیا کر رہاہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جواسلامی ملک یا کتان بنارہے ہیں ان میں ہے کوئی مسلمان لگتانہیں ہے بیقا کداعظم کیے ہے اسے کافر اعظم ہی کیوں نہ کہددیں۔تولوگ ہیے کہتے تھے۔توان بیجارے علماء نے نہ مانا'وہ کہتے تھے کہاس کی عادت اور ہے مزاج اور ہے پہلے اس سے کلمہ سنؤ پھر ہم اس کے پیچیے چلیں گے۔تو وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ابوالکلام آ زاد کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ قائد اعظم کیے حکومت چلائیں گے۔ کچھاور بھی اسلامی جماعتیں تھیں جو یہ بات نہ بھی کیں اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہے کیا تصد کیا ہے۔ آپ کواس لیے اب بیر بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ اسلامی حکومت کیا ہونی جا ہے۔ کیا اسلامی حکومت وحدت کردار کانام ہے؟ کیاوہ قائداعظم کی ی حکومت ہو؟ اگریہ بات ہے تو بہت سارے علماءاس کے خلاف تھے کچھ مشائخ خلاف تھے اور کچھ ساتھ بھی تھے۔اگر بیاسلامی حکومت ہے توا تنا اسلام جا ہے جتنا قائد اعظم کے پاس تھا۔اگران علاء جتنا چاہیے تو یا کشان میں قائد اعظم کا کیامقام ہے۔ یہ سوال َ بِوبِتار باہوں \_ سوال مجھنہیں آیا؟ قائد اعظم اور دا تاصاحب کے درمیان کیا رق ہے؟ دونوں كا آستانہ ہے دونوں كا مزار ہے پھر كيا فرق ہے؟اگر Destiny of the Nation قائداعظم سے وابسة ہے تو پھر فقراء کا کیا مقام ہے؟ علماءصاحبان كاكيامقام ہے؟ ابوالكلام آزاد كاكيامقام ہے؟ اگران كے

سَاتھ آپ کی عاقب وابسہ ہے تو پھر سیاستدانوں کا کیا مقام ہے۔ جب یہ مسلمل ہوجائے گاتو پھرآ ہے کے ہاں اسلامی حکومت آئے گی۔ ہمارے ہاں ایک تو مشائخ ہیں اور پھر علماء ہیں۔ پھر دو کا نفرنسیں کیوں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آ مجمشائح کی میٹنگ ہور ہی ہے پھر علماء کی میٹنگ ہور ہی ہے یہ قانون ایک کیول نہیں ہو جاتے۔جس دن بید دونوں ایک ہو گئے اس دن اسلامی حکومت آئے گی بعنی جب علاءاورمشائخ ایک ہو گئے اس دن اسلامی حکومت آئے گی۔ جس دن لیڈراور آپ کے مشائخ ایک ہو گئے تو اس دن اسلامی حکومت آئے گ - جب آپ کا اسلامی سربراه اتن محبت پیدا کر کے کہ آپ کا دل قبول کر ہے تو اس وقت أسلامي حكومت آئے گی۔ بيركب آئے گی؟ آسكتى ہے۔ آ ما فاما بھی آسکتی ہے۔ ابھی تو آپ خواتین کوووٹ دو کھر حضرات کوووٹ دو کھر آپ کے ہاں فتو کے گیس گے' پھراور پریشانیاں ہوں گی' پھراور دقیتیں ہوں گی۔ دیا کروکہ یا رب العالمين توبي فيصله كرد ب ورنه بم غلط فيصله كرنے كو تيار ہو گئے ہيں۔ دعاكيا كروكه يارب بهم سے غلط فيصله نه كروا' اپناہی صحیح فيصله فرما يجس پھرآ بكواسلاي حکومت مل جائے گی۔ ابھی تواس کا تصور بھی دور کا ہے بيسوال بھي آپ نے اپنائبيں كيا كسي اور كاكيا ہے۔

سوال:

آ تکھیں تو ترستی ہیں کہ ایسادیکھیں

جواب:

د یکھاجائے ؟ انہوں نے کہا کہ کیا تونے اُسے شہید کرنا ہے۔ پہلے آ باسے آپ کو تیار کرواور دیکھو کہتم مردحق کے قافلے میں ہوگے یا اس کوشہید کرنے والے ہوگے۔ یہاں بیوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں مردِق آگاہ دکھادیا جائے توتم ویسے ہی تلوار لے کے اس کے پیچھے رہ جاؤ کے کیونکہ تبہارا یہ Behaviour یرانا چلا آرہاہے۔ یہاں سے پھریزیداورامام یاک کی جنگ شروع ہوجاتی ہے۔جتنے بھی مردیق آگاہ آئے لوگوں نے انہیں شہید کردیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کوکیا بنا کیں اس کومنصور بنادیتے ہیں منصور حلائے کاقصور ہے یانہیں اس کو سولی ضرور لگادو۔ ہر بارہی مردحق کوسولی لگا دیا گیا۔ ہر بارہی اُسے تم نے اذیت کے ساتھ رخصت کیا۔ مردِ حق آگاہ کوتم ہمیشہ ہی پھر مارتے رہے۔ وہ جب بھی آیاتم نے اُسے پریشان کیا۔اب اس کوسیانا ہو کے آنا جا ہے۔اب امام وقت ایسے نہیں آئے گا'اب شہادت کا زمانہ گزر گیا۔ابتم اپنی جانوں کی فکر کرو۔وہ کسی نہ کسی انو کھی سواری برآئے گا تا کہتم لوگ اس کے ساتھ کوئی ضد بازی نہ کرو۔لوگوں کو پیتہ ہوتا ہے کہ اس سے عقیدت کرنی بڑے گی اطاعت کرنی یڑے گی' بڑا مشکل کام ہوگا'اس لیے کہتے ہیں کہاس یہ فتویٰ لگاؤاوراس کوختم کرولیکن اب بڑی بڑی دقتیں ہوں گی' کچھ علماء کوشہید ہونا پڑے گا' کچھ مشاکُخ کرام Dispatch ہونا شروع ہوجا کیں گئے کوئی نہ کوئی غلطیاں ٹکلیں گئ پھریہ واقعه بموكا\_

سوال:

کہتے ہیں کہ مجذوب بااختیار ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے بات بن جاتی ہے۔

جواب:

مجذوب کی بات تو بن جاتی ہے لیکن اس کے لیے بات کا بننا یا بگر نا برابر ہوتا ہے۔ تو مجذوب وہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجذوب کا کہا ہوا مستند ہے گفتہ او گفتہ اللہ بود

لیکن اس کوآ پ کے خیراورشر کا پیتنہیں ہوتا۔اگرآ پ مجذوب کے پاس چلے گئے اورم پدہو گئے پھر کہا کہ بیاری دور کریں۔وہ کمے گا کدرخصت ہوجا بیاری دور ہوجائے گی۔تو وہ بندہ مرگیا۔اس طرح بیاری دور ہوگئ کیونکہ وہ بندہ ہی رخصت ہوگیا۔وہ آپ کا مسّلظ کرتا ہے۔مجذوب کی بات اور سے۔کہیں مجذوب کے یاس علاج کے لیے نہ چلے جانا۔وہ کمے گا کہ کیا ہوا' بیار ہے' بروی در ہوگئ ٹھیک نہیں ہور ہا' تو رخصت ہوجا۔تو بندہ رخصت 'ختم' ہمیشہ کے لیے ٹھک ہوگیا۔تو مجذوب كافيصله عام طور يراييابي موتاب-اس كے ياس تھيك كرنے كا ٹائم نہيں ہوتا'وہ نیا بناسکتا ہے۔وہ کہتاہے کہ Destroy'دیکھا جائے گا۔أے کہیں کہ بہ ملک ٹھیک نہیں ہور ہاتو وہ کیے گا کہ نیا بنالو۔اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔تو مجذوب کا فیصله فائنل ہوتا ہے۔لیکن اس کو بیہ پہنہیں ہوتا کہ اصل بات کیاہے۔اگر وہ خربوزے بیچنے یہ آ جائے تو خربوزے بیچنا چلاجائے۔مجذوب کا کام ہی اور ہوتا ہے اس کا مزاج ہی اور :ویا ہے۔اس کا مزاج پنہیں ہوتا جس طرح آ ہے کے ہاں کہتے ہیں کہ واللہ 'باللہ' بسم اللہ' کھانا کھا ہے۔ وہ کیے گا کہ کھاؤ تو کھاؤ' شہر کھا جاؤ 'نہیں تو فاقے کرتے جاؤ ہواس کا مزاج اور ہے۔ وہ اس تر تیب میں نہیں ہوتا جس طرح آپ ترتیب میں ہو۔وہ یا تو سورج کے ساتھ آ نکھ ملانا شروع

ہوجا تا ہے یا پھراندهیروں سے چھپتا پھرتا ہے۔مجذوب بالکل ہی انتہا پر ہوتا ہے' گرمی بھی اس کے یاس ہوتی ہے اور سردی بھی اس کے یاس ہے۔ یہ نہیں تمہیں كون سا ہاتھ لگ جائے۔ وہ كہتائے كہ تيكومت ٹھيك نہيں ہوتی 'اس كوأڑا دو' سب کو اڑا دو۔اُ ہے کہین کہ عوام بھی ٹھنگ نہیں تو وہ کہنا ہے کہ اُن کو بھی اڑا دو۔اس لیے حکم یہ ہے کہ مجذوب سے نیج کے رہواور انہیں شہروں سے باہر رکھو مجذوب کوشعور نہیں ہوتا کہ وہ دور کی اصلاح کرے۔ وہ کہتا ہے کہتم ملمان ہوئیاسلام ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تووہ کہتا ہے کہسب جھوٹے مسلمان راتوں رات غرق ہوجا کیں۔ سورے کتنے بندے بچیں گے؟ تو مجذوب یوں فیصله کرتا ہے۔ اُسے کوئی کے کہ یہاں برلوگ جھوٹ بولتے ہیں تووہ کے گا کہ کیا اسى ملك مين مسلمانون ميں جھوٹ بولتے ہيں' يا الله حتنے بھی جھوٹے ہيں وہ راتوں رات غرق ہوجا کیں۔سورے کتنے بندے بچیں گے؟ تو مجذوب یول فیصله کرتا ہے۔اُسے کوئی کہے کہ یہاں پرلوگ جھوٹ بولتے ہیں تووہ کیے گا کہ کہا ای ملک میں' مسلمان جھوٹ بولتے ہیں' یا اللہ جتنے بھی جھوٹے ہیں وہ راتوں رات صاف ہوجا کیں۔ مجذوب کے فیلے ای طرح ہوتے ہیں۔ آپ اس سے نے کے رہنا۔ مجذوب یہ کرسکتا ہے۔ مجذوب بہت کچھ کرسکتا ہے۔ عام طور پر مجذوب کونظام حکومت نہیں دیا کرتے۔اور نہ دینا جاہے۔ بھی بھی ان کے یاس اختیار آجاتا ہے توبہ تہس نہس کردیتے ہیں جب سالک سے نکل کے بات مجذوب کے پاس چلی جائے پھر ملک بڑی مشکل سے Set ہوتا ہے۔ دعامیہونی چاہے کہ آ ہے مجذوبوں سے نج کے رہیں۔ وہ بڑے طاقت ور ہوتے ہیں گرم

ہوتے ہیں۔ سا

كياييهوتين?

جواب:

ہاں' ہوتے ہیں'بالکل ہوتے ہیں۔

موال:

کیار صرف تصور تونہیں ہے؟

جواب:

میں بتا تا ہوں کہ مجذوب کب بنتا ہے۔ جو خص اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک مقام پر جیرت کے اندر گم ہوجائے وہ مجذوب ہوتا ہے۔ مجذوب پر ایک بی موسم ہوتا ہے۔ کسی ایک آدمی پیٹم آ جائے اوروہ برداشت سے زیادہ ہوتو اس کے لیے تمام رنگینی حیات برگار ہے وہ آئ میں رہے گا' سوگوار ہوگا۔ اُسے اگر کہیں کہ تمہارا وہ عزیز تو پچھلے سال فوت ہوا تھا' اب کیا ہوا' وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پچھلا سال یا اگلا سال نہیں ہوتا' ہمارے ہاں ایک ہی موسم ہوتا ہے۔ اب وہ مکمل غم میں آگیا۔ اس کاغم جانے والانہیں ہے۔ توغم کاموسم ایک ہی موسم ہوتا اللہ تعالیٰ کی مہر بانی کاکوئی شعبہ دیکھا تو وہ وہیں کھڑا ہوگیا۔ اگر اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی کاکوئی شعبہ دیکھا تو وہ وہیں کھڑا ہوگیا۔ اگر اُس نے کہا کہ میں دوبارہ ملنا چا ہتا ہوں اور وہاں پہ آواز آگئی کہ ہم یہیں ملیں گے تو وہ بیں سال وہیں کھڑا رہا۔ اس طرح وہ مجذوب ہوگیا۔ مجذوب جو ہے وہ کسی ایک سال وہیں کھڑا رہا۔ اس طرح وہ مجذوب ہوگیا۔ مجذوب جو ہے وہ کسی ایک

کیفیت میں جامہ منجمد ہوجاتا ہے۔ اب اس کا موسم وہی موسم ہے جواصحاب کہ کہف کا موسم ہے۔ اگر ہیں سال گزر گئے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو وہ کہد گئے تھے کہ ہم آتے ہیں۔ تو وہ اسی خیال میں گم ہے۔ زمانے بدل جائیں موسم بدل جائیں 'ادشاہیاں بدل جائیں گراس کا ایک ہی موسم ہے۔ تو مجذوب کا موسم ایک ہی موسم ہوتا ہے۔ سالک جو ہے بیموسمول کے ساتھ سفر کرتا ہے نیسیانا ہوتا ہے۔ اور مجذوب جو ہے وہ Sincere ہوتا ہے 'جرت میں گم ہوتا ہے 'اسی ایک خیال میں گم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے

کم ہوتا ہے اس ایک خیال میں کم ہوتا ہے۔وہ کہتا ہے م منم محو خیال اُو نمی دانم گجا رفتم شُدم غرق وصال اُو نمی دانم گجا رفتم

یعنی میں اُس کے خیال میں خداجائے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اب یہ وہ مجذوب ہے جو تھوڑا سالک بھی ہے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ بیان کرتا جارہا ہے۔ یہ قلندر ہوتا ہے۔ گون ہوتا ہے اور سالک ہونے کے حوالے ہے بات بیان مرتا ہے۔ یہ وی قبندر کا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ جانا کہاں تھا گئے کہاں تصد بیان مرتا ہے۔ یہ ویلی قبندر کا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ جانا کہاں تھا گئے کہاں تصد کیا ہوتا ہے کہاں تعدد آئیو گئے گئاں کا ایس کہ جانا کہاں تھا ہا دہے کہاں جہوں گاہ باز کے بیردوں کا اُٹھٹا یاد ہے جہوں کہا اور کیا در کیا اور کیا دیکھا یہ کس کو ہوش تھا

یہ دوسرا مجذوب کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا' یہ میں پیتے نہیں ہے۔ ایک اور مجذوب ہوتا ہے جوسا لک زیادہ ہے اور مجذوب کم ہے وہ کہتا ہے کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں حسن ہزار طرز کا اک جہاں اسیر ہے ملکحد بے خبر بھی گم جلوہ لا اللہ میں در پہتیرے جو آگیا اب نہ بھی مجھے اُٹھا گردشِ مہرو ماہ بھی د کیھ چکا ہوں راہ میں گردشِ مہرو ماہ بھی د کیھ چکا ہوں راہ میں

تو ده ایک ہی راه میں گم ہوگیا اور گردشِ مہر وماہ بھی آگئی مگر اُس کوسی واقعے کا پیتہ نہیں'اس کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ کل بھی تمہاری یادتھی اور آج بھی تمہاری یاد ہے۔تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ۔ پھر مجذوب پر ایک مقام الیاآتا ہے کہ مجوب کی یاد بھی اُس ہے کم ہوجاتی ہے۔ کہتا ہے کہمیں کس کی یاد نے کہاں پہنچایا تو وہ کہتا ہے کہ وہ کم اور میں بھی گم' نہ محبوب کے نام کا پیتے ہے' نہ محت کے نام کا پہتہ ہے اُسے یہ بھی پہتنہیں ہوتا کہوہ کس کی تلاش میں نکلا ہے۔ پھروہ کہتا ہے کہاب بیت ہی کچھنہیں ہے نے کا بھی پیتنہیں ہے۔ تو وہ اپنے نام سے بھی کم ہوجا تاہے۔ بیاس کا اعجاز ہے۔ مجذوبوں کے بڑے بڑے درجات ہیں۔اس کیے مجذوب ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں۔ اور الله تعالیٰ کی طرف ے الیا ہوتا ہے۔ بیاللہ کی راہ میں ایک مقام بے وادی جرت ہے اور جرت كاندركم موجانے والے مجذوب موجاتے ہيں۔ان يرجلوه آشكار موجاتا ہے اوروہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں ۔ سجان اللہ! سجان اللہ!! بس وہ اسے دیکھ رے ہیں

یردے اُسے ہوئے بھی ہیں اُن کی ادھرنظر بھی ہے بڑھ کے مقدر آزما مربھی ہے سنگ در بھی ہے تو وہ وہیں کے وہیں رہ گئے اور دیکھتے جارہے ہیں۔اُسے اگر کہا جائے کہ إدهر و مکھ کیا ہور ہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کون کیا ہوا' ہم کون ہیں' کچھنہیں پتہ۔اُس کوجس نام سے بکارووہ بولے گانہیں کیونکہ وہ مجذوب ہوگیا۔مجذوب جو ہے یہ ایک رنگ کے اندر کم ہوجانے والا انسان ہے۔آپ کے ہاں تو ہمدرنگ نے رنگیاں ہیں عم کا الگ موسم ہے اور اس میں آپ اور طرح کے ہوتے ہیں اور خوشی میں بن سنور کے جاتے ہیں' کھانے کے لیے ذرااور طرح بن کے جائیں گئے بینے کا موسم ہے تو اور طرح جائیں گئو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آپ پہلے کسی آ دی کی تعریف کرتے ہواوراس زبان سے اس کی بدتعریفی کرتے ہو پہلے آپ محبت کی شادی کرتے ہواور پھراس سے بیزاری کرتے ہو کہ میرا حاکس بڑا غلط نکلا نے دہی آچھا کہتا ہے اور خود ہی بڑا کہتا ہے۔ اب گله کرتا ہے کہ دوست دھوکہ دے گیا۔ جب ہم کہتے تھے کہ بیددھوکے بازے تو کہتا تھا کہ بیمیرا یکادوست ہے۔تو یہ تمہاری عادت ہے Change ہونے کی۔ بیتمہارے رنگ ہیں اور الگ الگ جلوے ہیں۔مجذوب کا جلوہ ایک ہی جلوہ ہے ایک ہی رنگ میں کم ہوجانا \_\_ تو مجذوب ہوتائے ضرور ہوتائے ذرا خیال کرنا' دھیان كرنا- بدنه كهنا كهوه نهيس موتا- بلكه موتا باورضر ورموتا ب سالك بعد ميس موتا ے اور مجذوب سلے ہوتا ہے۔ وہ بہت طاقت وَر چیز ہے اوركوئي بات كرو يوچيو بولو

145

کوئی خیال ہو\_\_\_\_ کوئی بات پوچھو سوال:

جب دین مکمل ہوا تھا تو بڑاا چھا تھا مگر بعد میں تباہ ہوتا گیا۔ جواب:

بيآپ كى تبايى مورى بے كيونكه آپ سليم سے بچنا جاتے ہيں۔ آپ دین کے اندرنقائص نکال کے اپنی بے دینی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارا گھرجس میں تمہارے ماں باپ سب بین داداحضور تک سب ٹھیک تھا مگر اس کے بعدتم برباد ہو گئے۔اگر کوئی بیٹا اچھا ہو خاندانی ہوتو وہ کے گا کہ جب تک میں زندہ ہوں ہمارا خاندان بدنا منہیں ہوگا۔ تواچھا بیٹا جوشریف انتفس ہووہ کیے گا كەمىرے مال باپ كى آبروكے ليے ابھى ميں زندہ ہوں جب تك ميں زندہ ہوں آ برو کی خفاظت کروں گا۔اسلام مسلمان کے عقیدے کا نام ہے۔اگرتم مسلمان نہیں ہوتو باتی مسلمانوں کو میں کیا کروں تمہاراذ إتی نام اگر پوسف ہےتو يوسف كعقيد كانام كيامي اسلام! ابتم اسلام كعقيد كعافظ ہو۔اب بتاؤ کہ اسلام میں کیانقص ہے۔اسلام کون ہے؟ اب اسلام کوئی لٹریچر نہیں ہے لائبرین نہیں ہے بلکہ سلمان کاعقیدہ ہے۔ مسلمان اگرانے عقیدے يرقائم بي تواسلام بالكل قائم بي - آپ بتاؤكدكيا آپ عقيد به قائم مو؟ كياعقيدے كے محافظ بناجاتے ہو؟ مت نہيں ہے۔كيا عقيدے سے نكلنا چاہتے ہو؟ کوشش کررہا ہوں۔ یہاں سے مارکھائے گاد بیعقیدہ ایسے ہے جیسے آئیند-اسلام کیاہے؟ آئیند-اس میں کون ساچرہ نظر آتاہے؟ اپنا

تم ایسے ہی ہوتو وہ بھی الیابی ہے۔ تم نزدیک ہوجاؤ تواسلام نزدیک ہوجائے گائم آئینے کے اندر ہوجاؤتواس سے ال لوگے تم ہٹ جاؤ گے تو وہ بھی ہٹ جائے گا۔اسلام تو تم سے زیادہ نازک مزاج ہے۔ جو تحض اسلام میں کوئی کمزوری و کھنا جا ہتا ہے یا دکھانا جا ہتا ہے یا بیان کرتا جارہاہے وہ بالکل اینے آپ کو مسلمان ہونے سے بٹار ہاہے۔ میں جوآپ کے سوال کا جواب دے رہاہوں تو مجھے اسلام پریفین بے گماں ہے پختہ یفین ہے پھریدیفین علم بن جاتا ہے۔اگر حمہیں یقین ہوجائے گا تو تہارایقین بھی علم بن جائے گا۔ایے عقیدے پرتمہارا یقین ہی کمزور ہے۔استغفراللہ تعالی تمہیں اپنی آئکھوں کی بینائی پرشک ہوگیا ے اپنی اولادوں پر تہمیں شک ہوگیا ہے اپنے گردوپیش پر تہمیں شک ہوگیا 'اپنی عاقبت پرتمهیں شک ہوگیا'ایناللہ پرشک ہوگیا'ایندوین پرشک ہوگیا، تمہیں اینے آپ کے ہونے پرشک ہوگیا۔Thy tenure is precarious آپ يہ كہوكہ ہم اسلام كونہيں چھوڑيں گے۔ اگرلوگ كہيں كرسب كاعقيدہ توٹ گیا سب لوگ تو کافر ہو گئے تم کیوں مسلمان ہو؟ آپ کہو کہ عقیدے کے متند ہونے کی یہی بات ہے کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں ۔ توسند کیا ہے؟ کداس گئے گزرے دور میں ہم آج بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اسلام کی اور کیا حفاظت چاہیے۔جب ہندواسلام پرشک کرتے تھ تو ہمارے یاس جواب ہوا کرتے تے کافرشک کرتے تھ تو ہمارے یاس جواب ہوا کرتے تھ لیکن جب مسلمان ہی شک کرنے لگ جائے تو جواب کہاں سے آئے۔اس لیے خیال کرو کہ کہیں منافقت نه پیدا ہوجائے۔اس طرح عذاب میں گرفتار ہوجاؤگے۔اور عذاب کا

ایک حصہ شروع ہو چکا ہے۔ کون ساحصہ؟ کہ آپ کے گھروں کا سکون ختم ہو چکا ہے۔عذاب کا پرحصہ نازل ہو چکا ہے۔اس بات کا خیال رکھواورانے ایمان پر ایمان لاؤ۔اینے اعتقادیراعتقادرکھؤانیے Faith پر Faith رکھو تم لوگ اپنے Faith سے Faith ہو گئے ہو۔ کتاب والے اسلام کو چھوڑ و کیونک تیرے ہونے کا نام اسلام ہے مسلمانوں کے عمل کا نام اسلام ہے تمہارے عقیدے کا نام اسلام ہے۔اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کا تہمیں کیا فرق پڑ گیا۔اللہ تمہاری محفل میں پہلے کب آتا تھا جو کہ ابنہیں آتا۔اللہ اپنی جگہ پرجی وقیوم وائم اور قائم ہے " ج بھی ایسے ہے جیسے تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی ہوگیا۔داتاصاحب کامزار بھی بنایا ہے اتنی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے بروی رونفیں گی ہوئی ہیں لنگر یکتے جارہے ہیں۔ تو آپ کے آنے سے کیا فرق بڑا؟ فرق پڑسکتاہے اگرآ پ کا پنا Faith جوہے وہ Restore ہو۔ اگرتم کا فرہوجاؤ ية ميں مائند نہيں كروں گاليكن اگر منافق ہوجاؤ كے تو مجھے برا فسوس ہوگا۔اور منافق تم ہوتے جارے ہوجب سے تم اسلام پرشک کرنے لگ گئے ہو۔اس ليے بھی پیشک نہ کرنا۔ اپنے باپ کی شان میں بھی گتاخی نہ کرنا۔ کیونکہ وہی تو تہارے اچھا ہونے کا ایک جوازے سندے تہارے لیے اچھا ہونے کا ایک جواز اسلام تھااورمسلمانوں کے لیے سندتھی کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ آب ابس بات يه شك كرنے لگ كئے ہو۔ آج آپ نيك ہوجاؤتواسلام ٹھیک ہے۔ بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جاؤتو پٹھیک ہے۔ تاریخ کے اندر سے حوالے مت نکالو۔ اپنا حوالہ دو کیونکہ آج تم اس بات کے وارث ہو۔ یہ

زمانة تمہارا زمانہ ہے جاردنوں کا میلہ تمہارا اپنا میلہ ہے اسلام تمہار ہے زمانے کا اسلام ہے اسلام ہمد حال درست ہے اس کوکوئی فرق نہیں پڑا ہمیشہ یہ جے ہے۔
مسلمانوں کے Behaviour کا نام ہاسلام ۔اورمسلمان کون ہیں؟ آپ میشکہ کون کرے گا؟ کا فر ۔اگر کلمہ پڑھنے والاشک کرے تو؟ وہ منافق ہے ۔کا فر بخشا جاسکتا ہے کیونکہ شایداس کوتو برنصیب ہو منافق کو یہ نصیب نہیں ہوگا۔ منافق وہ لوگ ہیں واڈا حلوا الی شیطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستھز ہُون یہ ہمنافقین کی بات ۔ان کی زبان پر کلمہ ہے اور دل میں شک ہے ۔کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اظہار یقین ہے ۔اور اگریقین نہ ہوتو کیا اظہار کرتے جارہے ہو۔اگر نہیں مانتا نہ یہ تھی بات ہے اگر خدا منوانا چا ہے تو نہیں مانت فراکون ہیں مانت نہ ہوتا کہ میں مانت والوں میں ہوں ۔ یہ منافق منوا لے گالیکن صرف باہر سے نہ کہنا کہ میں مانتے والوں میں ہوں ۔ یہ منافق ہے ۔منافق وہ ہے جو کلمہ پڑھے مسلمانوں میں رہے اور اسلام پرشک کر ہے ۔منافق وہ ہے جو کلمہ پڑھے مسلمانوں میں رہے اور اسلام پرشک کر ہے ۔

اورکوئی بات \_\_\_\_\_ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جسم کی بیار یوں کو دور فرماہم ہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جسم کی بیار یوں کو دور فرماہم ہے کہتے ہیں کہ ہماری روح کی بیار یوں کو بھی دور فرما۔ یارب العالمین اعتماد کی بچی بھی دور فرما۔ ہمارے اعتماد کو اور یقین میں بدل ہم جسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمیں مزید یقین عطا فرما۔ ہمیں ایمان کے اندر زیادہ ایمان عطا فرما۔ ہم لوگوں کو اپنی مہر بانیوں میں رکھے ہمیں آ سانیاں عطا فرما۔ یارب العالمین ہمیں مہر بانی سے محروم نہ فرمانا۔ یا رب کامرانیاں عطا فرما۔ یارب العالمین ہمیں مہر بانی سے محروم نہ فرمانا۔ یا رب

العالمين بميں اپنجوب صلى الله عليه وسلم كى محبت عطافر ما - پھر سار مسكاحل موجائيں گے۔ ايمان كيا ہے؟ حضور پاك صلى الله عليه وسلم سے محبت - بير سارا قصه كيا ہے؟ حضور پاك صلى الله عليه وسلم سے محبت - يا رب العالمين تو وہ محبت عظافر ما!

صلى الله تعالى على خير خلقه ونورعرشه محمد وآله و اصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الرحمين-



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com





میراآپ سے بیسوال ہے کہ یہ جو بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے وہ کیے . حاصل کی جاتی ہے۔ یہ جوآپ نے فرمایا ہے کہ راضی وہ ہے جو کوشش چھوڑ دے تو زندگی كے بہت سے شعبے ہيں ان ميں كوشش كيے چھوڑ ويں؟ جس بزرگ ہوئی متفید ہونا جا ہے تو کیا اس کے پاس رہنالازی ہوتا ہے؟ کیا آدی دوررہ کے بھی متفید ہوسکتا ہے؟ سر! جو ہمارے جیسا کیا آ دی ہوتا ہے وہ کیا کرے؟ جب ہم اس محفل میں ہوتے ہیں توباتوں کا اثر ہوتا ہے اور جب دنیا کی طرف واليل جاتے بي تواثر كم موجاتا ہے۔ یہ جو حیب کا روزہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکما کہا ہے تو اس کی کیا انسان کی زندگی میں کی دورآتے ہیں اورآ خری دور میں مانسی کی یور بے حوالے سے ذہن میں کی سوچیں آتی میں اب ان ک اسان کے كري؟

| خطا کے بارے میں میلم اتن عرگزرنے کے بعد ہوا کہ اب باقی عمررہ       |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| ہی نہیں گئی تو یوں لگتا ہے کہ اب بخشش تو ہو گئی لیکن اتنی زندگی اس |      |
| حالت میں جینا تو نصیب نہیں ہوا۔                                    |      |
| سراايےوقت ميں كيا كياجائے جبآپ فرماتے ہيں كسوال كرواور             | 9    |
| واقعی ہمارے پاس سوال نہیں ہوتا                                     |      |
| سرامراسوال بيب كهمآپ كاس محفل مين آتے ميں تواكية آتے               | 10   |
| ہیں لیکن ہم اکیلے نہیں ہیں گھریار ہے رشتہ داریاں ہیں دوسر لوگ      |      |
| ہیں۔ہم یہاں نے بشار چزیں ول میں بٹھا کے جاتے ہیں۔اور               | erne |
| اس پرحتی الوسع عمل بھی کرتے ہیں اور کامیاب بھی رہتے ہیں۔ہم         |      |
| چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جولوگ ہیں وہ بھی اس سچائی میں شامل ہو      | Sur. |
| جائيں ليكن جس كو بم سي سيحقة به اس كو يكھ لوگ سي نہيں سيحقة اس كا  |      |
| سدباب کیے کریں؟                                                    |      |
| ابھی آپ Thoughtlessness اور Sightlessness                          | 11   |
| متعلق کھ بتارہے تھے تو Heartlessness کے متعلق بھی کچھ              |      |
| الرشاوفر مانيخ المساهدة المساهدة المساورة                          |      |
| ول توجم كا قائد اعظم ہے اس كے بارے ميں ضرور يجھفر مائيں۔           | 12   |
| مراييهم جو کھ يهال عصے بين جب گرجاتے بين تو بچوں كے بھاور          | 13   |
| تقاضے ہوتے ہیں گر والوں کے چھاور خیالات ہوتے ہیں تو اس ک           | 4    |
| 17/156                                                             |      |

155

14 سرا آپ نے بیجو تھے کے بارے میں بات کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ جتنا تھے بولتے ہیں اتنا پے آپ سے بھی نہیں بولتے۔

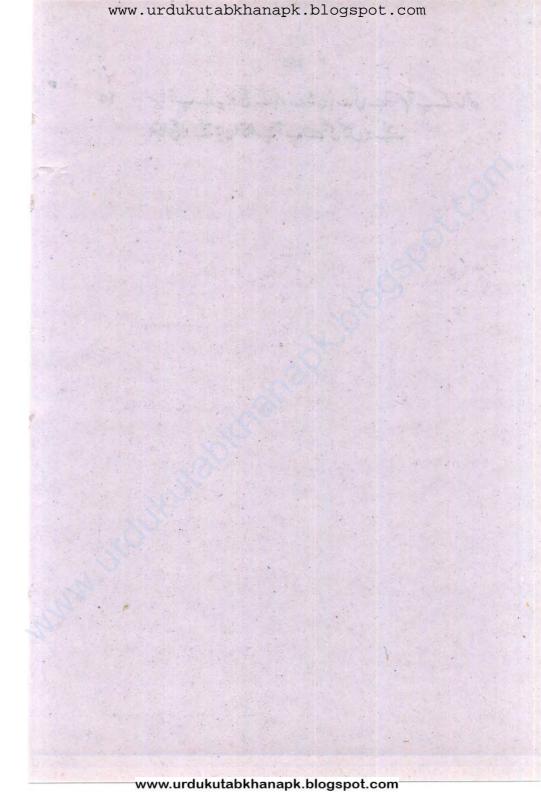

سوال:

میرا آپ سے بیسوال ہے کہ بیر جو بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ جواب:

اپنے ذہن کو خاموش کر دیں۔ جو خیال آئے اُسے چھوڑ دیں 'پر دوسرے کو چھوڑ دین حتی کہ آپ کے اندرایک Thoughtlessness پیدا ہوجائے گی۔ آپ اخباروں میں بھی پڑھے رہتے ہیں کہلوگ Weightlessness پیدا کرتے ہیں۔ یہ Gravitational pull کیا ہوتی ہے؟ کہ انسانی پیدا کرتے ہیں۔ یہ Gravitational pull کی سراگر بیانسان اپ آپ کو بے وزن کرد ہے تو وہ فلائی بھی کرسکتا ہے اور Float بھی کرسکتا ہے۔ تو انسان جو بے وہ Gravitation کے مقابلے میں Lavitation کرتا رہتا ہے وہ بغیر کل فردوں کے زمین سے اُٹھ سکتا ہے تو ایسے انسان اُڑتے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے دہ تمام اللا سے آؤٹ ہوسکتا ہے۔ اگر ذہن کو کی مشین سے یا سرنج سے من کر دیا جائے تو پھر انسان تکلیف سے نج جاتا ہے۔

صدمہ جوذ ہن پر دباؤ ڈال رہا ہوائی کا علاج سے کہ ذہن کوئن کر دو۔ جب زہن سُن ہوجاتا ہے تو وہ صدمہ کم ہوجاتا ہے۔اس طرح شدت صدمات کم ہو جاتے ہیں۔ میں بیر کہدر ہا ہوں کہ اپنے سوچنے والے ذہن کی سوچ کا درواز ہ بھی کھی بند کر دیا کرواوراُ ہے کہو کہ خموش ہو جا۔انسان پیرسکتا ہے۔اس سے کیا حاصل ہوگا؟ توجہ کا شعبہ زندہ ہوسکتا ہے۔ بھی بھی ایسا کرلیا کروکہ آئکھیں بندکر لو۔ جب آپ نے Visible سے آنکھیں بند کرلیں توجو Invisible چیزیں نظر آر ہی ہیں ان کو بھی نہ دیکھو۔ جب آپ آئکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ بند آ تھوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آرہا ہے اور کوئی جارہا ہے۔تھوڑی در کے لیے اس کو بھی نہ دیکھو۔اس طرح توجہ زندہ ہوسکتی ہے۔ایک اور پراسیس بہے کہ آپ بولنا بند کر دیں۔جس طرح آپ باقی زوزے رکھتے ہیں اسی طرح ایک دن حیبے کا روزہ رکھ لیں ۔ کیا انسان پُھٹ جائے گا؟ ایک دن میں نہیں بھٹے گا۔ تو وہ خموش ہو جائے۔ یعنی کہ عاد تا یا کوشش کے ساتھ ایک دن کے لیے گفتگو کا فاقہ کرلے۔ اگر آپ گفتگو کو ایک دن کے لیے فاقے میں ر کھوتو عین ممکن ہے کہ توجہ کا شعبہ زندہ ہوجائے۔ توجہ کا مطلب بیہے کہ آپ کسی اور کو بولنے دیں۔ اگرانی گفتگو بند کرو کے تو دوسرے کو بولنے دوگے۔ آپ تو بولنا بند ہی نہیں کرتے پھر کوئی اور کہیں ہے کیا بولے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ممکن ہوسکتا ہے۔ پھراییا ہوسکتا ہے کہ آپ سُننا بند کر دیں۔اپنی ساعت بند کر دیں۔ بھی ایا ہوتا ہے نال کہ کوئی آپ سے کہ کمیں نے یہ بات کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سُنا 'میں اور بات سوچ رہا تھا' میں نے آواز نہیں

سنی کیونکہ میں اور خیال میں تھا۔ ایک خیال میں آپ ہوں تو دوسرے خیال کی آوازنہیں آتی۔ای طرح ایک توجہ میں ہوں تو دوسری توجہ کی آوازنہیں آتی۔اگر ساری آوازیں Simultaneously بند کردی جائیں تو عین مکن ہے کہ کہیں اور ہے آواز آجائے۔اُسے کہتے ہیں دُور کی آواز ۔تووہ دُور کی آواز آسکتی ہے۔ آئے میں بند کر لوتو شاید دُور کا منظر نظر آجائے۔ بولنا بند کروتو شاید کوئی اور آپ کے اندرآکے بول پڑے۔کیا پتہ کیا ہوجائے۔سوچنا بند کروتو شایدتہہیں کوئی اچھی موج مل جائے۔ای طرح بھی Feelinglessness پیدا کرلؤاحیاس کوبند كراو-يد بحصينين ب بلكم جسى بيعنى لاجس موجانا-ايساكراوكة ج احساس کی چھٹی ہے۔ پھڑم کی کوئی خربھی بے معانی ہوجائے گی۔ بے شک آدھی دنیاختم ہوجائے کیونکہ آج تولاجس ہونے کادن ہے۔ بیاس لیے ہے کیونکہ ہم آج جس کاروزہ رکھے ہوئے ہیں۔اگراپیا کروتو توجہ زندہ ہوسکتی ہے۔اب آپ نے کوئی کمبا چوڑ اپر اسیس نہیں کرنا بلکہ ذہن کا پر اسیس جدهر چلتا جاتا ہے أے أدهر سے موڑ دو۔ تو، و تھوڑى دير كے ليے بے جس ہوجائے كا 'جامد ہو جائے گا'ساکت ہوجائے گا۔اوراگراس وقت اللہ کا ذکر بھی کروتو غین ممکن ہے کہاں سی پرآپ کسی اور شعبے سے متعارف ہوجائیں۔ اور پیر ضمون انسان کے اندرے پیدا ہوسکتا ہے جانوروں میں پیدانہیں ہوسکتا ہے درختوں میں پیدانہیں ہوسکتا۔ بیانسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جوایے آپ کوتھوڑی در کے لي Handover كروك الاكتواكرد عقواله مل جاتا ب-ايامكن ہوسکتا ہے۔ لیعنی وہ تھوڑی دہر کے لیے اپٹی نفی کردیے اپنی سوچ کو بھی اپنی سوچ نہ

کئے نہ سویے کوئی دیکھا ہوا منظر بھی یاد نہ کرے آواز بند کردے خیال بند کر وے کھانا بند کروے بینا بند کروے لینی کہ سب پٹ بند کروئے قلع کے سب پُٹ بند کردے تو پھراصلی پُٹ کھل جائے گا۔اس طرح کواڑ کھل جاتے ہیں۔ اس برکوئی نہ کوئی اور شے آشکار ہوسکتی ہے۔ بیتو ایک پراسیس ہے جوتوجہ کو بیدار كرتا ہے۔آپ نے ويكھا ہوگا كہ جب ہم يہاں بيٹھتے ہيں اور تلاوت شروع ہوتی ہے تو تلاوت ہے تھوڑی دریہلے ایک سناٹا آجاتا ہے۔ وہ جو سناٹا ساآتا ہے وہ اپنی کوشش نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ خود بخو دہی آ وازیں بند کر دیتا ہے۔اس کا مطلب بہ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ توجہ میں داخل ہو گئے تو آپ لوگ توجہ میں روز ہی داخل ہوتے ہیں بلکہ ہم آغوش توجہ میں بیٹھتے ہیں۔وہ جو توجہ ہے وہ ہمیں کوئی اورعطا کردیتاہے کہ اب توجہ میں بیٹھو۔ توجہ کا مطلب سے کہ شورختم ہوجاتا ے در نہ تو آپ بڑے بولنے والے لوگ ہیں اور مذاکرات تو آپ کا شعبہ ہے۔ مدعایہ کہ توجہ تب آتی ہے جب آپ کی سوچ کی عادت ذرابدل چکی ہو خیال کی Thoughtlessness بوجاتے Weightlessness Noiselessness ہوجائے۔آپ Hearinglessness کردیں تو پھر آپ پچھ ساعت کریں گے۔ تو آپ یہ چزی ترک کردو۔اس کورک کہتے ہیں۔آتے تھوڑی دیرے لیے بیرک کر کے و کھوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ ہے کو بات کا پنہ چل جاتا ہے اور پھر آپ کے اندر جو چور ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے جس کوانسان چھیا کے بیٹھا ہوتا ہے اور خیال کے اندراس کو پالتا ہے اس سے باتیں کرتار ہتا ہے اس کی سُنتار ہتا ہے۔ ہرآ دی کے

اندرایک خیال ہوتا ہے اور آپ خیال کا طوطا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔وہ کیا چیز ہے؟ ایسا خیال جس میں آپ کی Ambition ہوتی ہے عزائم ہوتے ہیں توجہ ہوتی ہے طلب ہوتی ہے آپ کامتعقبل ہوتا ہے اور بھی ماضی بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کوآپ اگر تھوڑی دیرے لیے چھوڑ دیں تواس کو کہتے ہیں کہ آپ مرنے سے سلے مر گئے۔ تھوڑی در کے لیے اپنامجبوب مشغلہ اپنی محبت کے ساتھ ترک کردو چاہے دس منٹ ہی ہوں۔ تو وہ منٹ بھی بہت ہیں ان میں زمانوں کے فاصلے طے ہوجاتے ہیں۔وہ کام جوآپ سوچ کے اندرکرتے رہتے ہیں وہ چھوڑ دو۔ کہتا ہے کہ پھرمیرے یاس کیارہ گیا۔وہ جو چیز رہ گئی ہےوہی تو ہاور پھرتمہارا مئله الم موجائے گا۔ توبہ توجہ بیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سكتاب كبھى ايخ آپ كوجا گئے كے زمانے ميں سُلا دواورسونے والے زمانے میں جا گؤنصف شب میں یکاروتو تم دیکھو گے کہ کا ئنات کے اندرایک اورطرح کی کیفیت پیدا ہوگئ ہے۔ تبجد کی نماز کوروٹین نہ بنالینا کہ ساڑھے تین ہوگئے' یونے چار ہو گئے فٹافٹ تبجد گزاری شروع ہوجائے۔روٹین کی تو آپ پہلے بھی يڑھ رے ہیں۔ کم از کم وہ نماز توجہ کی ہونی جا ہے تا کہ اس وقت خاموش فضاؤں کے اندرکوئی نیا احساس بیدار ہو۔ اور اس احساس کو بیدار ہونے دیا کرو۔ پھر دیکھوکہ Nature کیا کہتی ہے نیچر آپ کے لیے کوئی پیغام لائی ہے کہ نہیں لائی۔ ہرآ دی کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ بھی بھی ایخ آپ کوایے آپ سے Detach کرو بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کے آگے سے گزرجاؤیہ سوچ کرکہ آب بھی گھر کے اندر نہیں جائیں گئ تو There will be a time تو

الیاوت بھی آئے گااور That time will not be far off جبتم نہیں ہو گے تو کیا ہوگا کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ انسان نہ ہو۔ای گھر کے اندرے پہلے بھی بڑے بڑے خواب نکل گئے۔ تو وہ نکل جاتے ہیں۔وہ کیابستیاں تھیں جوبس رہی تھیں اور وہ کیا واقعات تھے جو ہورہے تھے۔ پھرمحسوس ہوگا کہ اس گھر کے اندرر بنے دینے کے لیے تم اللہ کا کتنا شکر اداکر وگے۔ آپ کہو گے کہ شکر ہے کہ تو نے بچوں میں رہنے دیا ہے کیونکہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پھر توجہ پیدا ہو سکتی ہے۔آپانامل بدلیں تو توجہ پیدا ہوگ۔آپ توروٹین کے کام کرتے ہیں اور اس طرح روٹین کی باتیں روٹین میں ہوتی ہیں۔اگرفیکٹری کے کاروبار میں آپ لگے ہوں تو توجہ کیے پیدا ہوگی۔ جوشین جس طرح سیٹ ہے اُس نے اُسی طرح کام کرنا ہے کمپیوٹر جہال سیٹ ہے اس نے وہی کام کرنا ہے ہرروز وہی کام ہر روز وہی کام ہرروز کے بعد بھی وہی واقعداور ہر مہینے کے بعد بھی وہی واقعہ جمع کرتے جاؤ' ییپے لیتے جاؤ اور کاروبار کرتے جاؤ' کچھ دوستوں کے ساتھ جھگڑا کرو گئے کچھ دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے لیکن اگر صلح کر لو پھر دوسرے واقعات شروع ہوجائیں گے۔ آپ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچو۔ ا نی اس روٹین کو بھی بھی آپ توڑا کرو۔اور جب آپ اسے توڑیں گے تو آپ کو بات سمجھ آجائے گی۔ تو یہ ساری توجہ کی بات ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں'اینے واقعات کو توجہ کے ساتھ دیکھا کریں' توجہ کے ساتھ غور کیا كرين اوراللدكريم كوجب آپ ديكھو گيتو آپ يه آشكار ہوجائے گاكه آپ كے ساتھ کیا واقعہ ہے آپ یہاں کس کام کو بھیجے گئے ہیں۔ کتاب سے یہ بات نہیں

ملے گی۔اگرآپ کا اللہ زندہ ہے تو پھرآپ کے ساتھ زندہ بات ہونی چاہیے'اوروہ بات ہو سکتی ہے۔آپ جھگڑانہ کیا کریں اوراپنے آپ پہ تھوڑی کی توجہ کریں اور اپنے اللہ کے ساتھ بھی \_\_\_\_ سوال:

سراکیابات کرنے میں دفت لگتا ہے یا یہ ایک دم بھی ہو عتی ہے جواب:

سے Gradual بھی ہوسکتی ہے لیکن عام طور پر بٹرایک ڈرامیٹک اطلاع ے You are not what you think yourself is ہیں جوایے آپ کو بھورے ہیں آپ Different آدی ہیں۔جس طرح بعض اوقات فارن ایڈ آ جاتی ہے یکھی اس طرح ہوتا ہے۔فارن ایڈ کے بارے میں مولانا روم نے ایک کہانی لکھی ہے۔ ایک شیرتھا' وہ اپنا بچہ کسی علاقے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اتفاق سے وہ بچہ بھیڑوں کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ اس کو بھیڑوں کی صحبت مل گئی تو وہ بھیڑوں جیسا ہو گیا'ان کے ساتھ چلتا پھرتا اور کھا تا بیتاتهاجیے وہ کرتے۔ایک دن ایک اور شیرنے اُسے دیکھا تو سوچا یہ بجہ تو اپنا ے شیر کا بچہ ہے لیکن اس کی عاد تیں تو بھیڑوں جیسی ہیں بیتو اور قتم کا جانور بن گیا ہے۔اس نے بچے کو بلایا اور کہا کہ توشیر ہے۔ بچے نے کہا کہ شیر کیا ہوتا ہے۔ اُس نے کہا شیرتو بڑی چیز ہوتا ہے بیتو تمہاری خوراک ہے جن سے تم نے دوسی کی ہوئی ہے۔ یح کو سمجھ نہ آئی۔شیرنے اُسے کہا کہ تو میرے ساتھ آئیں کجھے بنا تاہوں۔وہ بیچکوایک تالاب یہ لے گیااور کہا کہ دیکھ یہ تیراعکس ہےاور یہ میرا

عكس ب كيادونوں ميں باہم مشابهت بيج نے كہا كەمشابهت تو ب-كہتا ہے کہ بیدد مکھ کہ میں اور تُو ایک جنس ہیں۔ بیج نے کہا کہ کہتا تو تُوتھیک ہے یہاں توایک ہی جنس ہے۔شیرنے کہا کہ اب اس جنس کاعمل دیکھ کہ بیکیا ہوتا ہے۔اس نے بھیڑکو پکڑااور کھا گیا پھر نے سے کہا کہ یہی تیراعمل ہونا چاہے۔تواسے بھی جوانی آگئی اوروہ بھیڑکو پکڑ کے کھا گیا۔اس طرح اُس کے اندر کا شیر زندہ ہو گیا اوراس کوکسی فارن ایڈنے زندہ کیاور نہ تو وہ کسی اور صحبت میں جارہا تھا۔ جب اس كواصلى اطلاع دى گئى كەپيۇكى كرتا جار بائ وقت ضائع كرتا جار بائ أو توكسى اور کام کے لیے آیا ہے۔ جب کوئی وہ "اور کام" کر کے بتاد بوسمجھ آجاتی ہے for something Joll am meant for something different better وہ جب آ شنا ہوجائے گا تو پھراور واقعہ ہوجائے گا۔ یہ چیز انسان خورنہیں كرسكما ووتوخود تكليف ميں ہوتا ہے اور بعض اوقات محاط ہوتا ہے۔اس قتم كے شعبے میں ول کے شعبے میں مختاط ہونا اور برول ہونا تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں۔ تو بیرواقعات ہوجاتے ہیں۔اگرکوئی بتانے والا ہوتو پھروہ بتاتا ہے اور پتہ چلتا کہ صحبت کا کتنااثریر تا ہے محفل کا کتنااثریر تا ہے۔اس لیے بازی صحبت بازے ساتھ اور زاغ کی صحبت زاغ کے ساتھ وہ اور ہے اور بیداور ہے اپنی اپنی نسبتیں ہیں۔ گدھاورشہباز دونوں بلند پرواز ہوتے ہیں ٔ دونوں دُورنگاہ ہوتے ہیں دُور بین ہوتے ہیں ویکھنے والے ہوتے ہیں و دایک ساتھ پرواز کررہے ہوں توان کا یة کہاں چلنا ہے؟ جہاں مُر دارکود مکھ کر گدھ نے نیجے فلائث کی اور شہباز أوير ہی اُڑتار ہا۔تو بعض اوقات بیہوتا ہے کہ انسان گدھوں میں رہ کے اپنی شہبازی

## بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی شہباز آجائے تو وہ کہے گا کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی

گدھ كہتا ہے كہ بدرز ق تو ہمارا حاصل ہے تو وہ كہتا ہے كہ يكي تو تيرالا حاصل ہے جوتو کمار ہاہے یہی تونہیں کمانا تھا۔ کہتاہے کہاس کے بغیر زندگی کیے ہوتی ہےتو شہازنے کہا کہ دیکھا سے زندگی ہوتی ہے تو فلائث جو ہے بیشہباز کا رزق ہے Height اس کارزق ہاور گدھ کارزق مُر دار ہے۔ Seagull کوکہا گیا کہ high بلندی میری خوراک ہے اور جا کے مرجاؤں گا مرمیں نے نیج نہیں آنا \_ تو بعض اوقات فلائك جو ہوہ بينك بيلنس سے بہتر ہوتی ہے۔ يہ PK-77 والی فلائٹ نہیں ہے یہ کوئی اور ہی فلائٹ ہوتی ہے۔آپ بات سمجھ رہے ہیں جمتو تجهی بھی آ ہے اپنے آپ کواپنے علاوہ سے بھی آشنا کیا کریں۔ آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں غور سے سنو۔ ہم گردو پیش میں جو کھود مکھرے ہیں وہ کا ننات بہت Multicoloured ہے ملی عبلی ہے کا تنات میں بے شار Activities ہیں یوری کا نات بھری ہڑی ہے لیکن سب چزیں آپ کے لینہیں ہیں کہلی بات تو یہ ہے۔ بدایک دوکان ہے جرا ہواسٹور ہے گرسب چیزیں آپ کے لینہیں ہیں۔سب چیزیں آپ کی تمنامیں بھی نہیں ہیں سب چیزیں آپ کے علم میں بھی نہیں آسکتیں صرف ویکھنے تک ہیں۔آپارستہ دیکھیں کہ آپ کوای بھری ہوئی کا ننات میں سے کتنا کچھ لینا ہے تو آپ کواپنی اوقات بچھ آ جائے گی کہ ہم

تواتنی بات کے مسافر ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک جانا ہے اور زیادہ سے زیادہ اتن چزیں آ باستعال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہوجائے گ\_اب كائنات تو جرى موئى بيكن سارے خيالات آپ كى كام كنہيں ہیں۔آپ کے کام کاصرف ایک ہی خیال تھاجوآپ نے کرنا تھا'جوآپ کر علتے \* تے جس کام کے لیے آپ Competent تے ای Competent ہو سکتے تھے۔ تو وہ کام دریافت کرنا ہوتا ہے۔ وہ کام جو ہے وہ Thoughtlessness ك ذريع مجهة سكتا بك قدرت نے مجھ كس كام كے ليے بنايا۔ وہ پھر Bang كرتا بوا آتا باورزور سے درواز و كھكھٹا كے آتا باور كہتا ہے كہ ميں آگیا ہوں۔ یہ یو چھتا ہے کہ تُو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے مستقبل کا اصلی منصوبہ ہوں جو کہ بھیجنے والے نے بنایا ہے۔ پھرانسان سمجھ جاتا ہے کہ میں تو غلطی پیتھا'اب احا نک مجھے میہ بات سمجھ آگئ ہے۔ توسمجھانے والا سیمجھا تا ہے۔ قرآن کی کتاب کو جھیجے والی اورآپ کوانسان بنانے والی ایک ہی ذات ہے اس نے آپ کے لیے بوی آسانیاں رکھی ہیں۔ کیونکہ ذات ایک ہے مالک ایک ہے وہ انبان کو بہت کھ عطا کر دیا ہے۔ اس لیے ایٹ آپ کو Thoughtlessness کے بعد جب مالک کے روبروپیش کرتے ہوتو پھر کہا کرو کہ مجھے کی خیال سے آگاہ فرمایا جائے کہ میں کیا کروں۔ پھر مالک آپ کو بات سمجھائے گا اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یوں انسان چل نکلتا ہے۔ جب وہ چل نکلاتو پھر چل ہی نكل \_ تو توجه كے ساتھ ايخ آپ كوآگاه كرو \_ انسان كاسب سے اچھا حاصل سے ے کہ وہ توجہ حاصل کرے۔ اور بیاتو Minimum توجہ ہے آپ آخری توجہ

ماصل کرو کسی اور نگاہ کی توجہ ماصل کرنا سب سے اچھی بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے جہاں ہم ان کی توجہ میں آگئے۔ان کی توجہ میں آگئے تو پھر بات بن گئ

اوركونى بات پوچھو\_\_\_\_

سوال:

یہ جوابھی آپ نے کہا کہ توجہ میں آ گئے تو اس کو ذراتفصیل سے سمجھا

-01

جواب:

یہ مالک کی توجہ میں آنا ہے۔ جب تمہارے ہرکام کا حوالہ مالک کی ذات ہوتو سمجھوکہ تم اس کی توجہ میں آگئے۔ مثلاً کھانا برائے اللہ ہو محبت برائے رضائے اللی ہوا گرفیج جلدی اُٹھنا ہوتو وہ بھی اللہ کے لیے ہو دیر سے سونا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے بین کہ بھی اللہ کے لیے بین کہ تہمارے ممل کا Genuinely مُد عاوہ ہو یا مُد عاوہ ہو یا پھر ابتداوہ ہو۔ اگر اللہ تہماری زندگی کا حوالہ بن جائے تو عین ممکن ہے کہ تم اس کی توجہ میں آجاؤ۔ تو حوالہ وہ بن جائے۔ وہ بن سکتا ہے اور بنتا رہتا ہے۔ مثلاً آپ چار آدمی مل کے بیٹھے ہیں تو یمل کے بیٹھے ہیں تو یمل کے بیٹھے ہوں تو یمل کے بیٹھے ہوں تو یہ کھوکہ تمہارے مل بیٹھنے کا حوالہ اللہ کی خوشنودگی کے لیے ہوا اللہ کی خوشی کے لیے آپ بیٹھے ہوں تو یہ مجھوکہ تمہارے مل بیٹھنے کا حوالہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر عین ممکن ہے کہ اللہ بھی اپنی توجہ آپ کی طرف کر دے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے شار گراہیاں کر سکتے تھے مگر نیچ گئے اور جو گراہ ہونے کے لیے بڑے

Properly جے بڑے تیار سے گراہ ہونے کے لیے بڑے Competent میں بڑے تیار سے گراہ ہونے کے لیے بڑے Competent میں اللہ کے حوالے نے بچالیا اللہ کی مہر بانی نے بچالیا۔ اور جس کا کام ہوتے ہوتے بگڑ گیا وراصل وہ گناہ تھا اور اللہ نے بچالیا۔ فلطی سرز د ہوتے ہوتے بھے گئے 'بیاللہ کے کام بیں۔ اس کی توجہ میں آنے کا مطلب ہے کہ وہ جو تمہاری Dormant sensibilities بیں وہ Suddenly میں۔ بس کام بن گیا

بن گئ بات بات بن گئ

کیے بن گئی؟ آپ کاسونے والا شعبہ بیدارہ وگیا 'کفتہ جو ہے وہ جاگ اُٹھا۔ بس
اس کے ظاہر ہونے کی بات ہے۔ کوئی آب کی اللہ سے ملحدہ نہیں ہے کیونکہ ہرآ دمی
اس سے اجازت نامہ لے کے آیا ہے اور اللہ نے اس کے سرٹیفیکٹ پر دستخط کے
ہیں۔ آپ دنیا میں آنے کے لیے ویزہ لے کے آئے ہو آپ کو Almighty بین۔ آپ دنیا میں آنے کے لیے ویزہ لے کے آئے ہو آپ کو Direct authority کے جمیں
نے Direct علام اللہ ہوں۔ آپ Direct اللہ کہ جا و اللہ کہ ہوا ۔ اللہ کہ ہوا ۔ اللہ کہ ہوا ۔ ہونی ہوتی ہوتے ہیں۔ جب انسان پیدائش کے آئاز سے سانس تک پہنچتا ہے تو یہ سانس جب عطا ہورہی ہوتی ہے تو یہ مالک کا اون ہوتا ہے امر ہوتا ہے۔ بچ میں جس وقت سانس کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا اون ہوتا ہے ۔ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کا اون ہے اس سے پہلے وہ سمجھوکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کا اون ہے اس سے پہلے وہ سمجھوکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کا اون ہوتا کہا کہ 'جو جا'' تو آئکہ بیٹ گئی اور خیل احساس' محبیتیں' لذتیں اور کنٹی ہی چیزیں \_\_\_\_ بس رونقیں لگ گئیں اور میلے لگ گئے۔ بس'' ہوجا'' ہو جا'' و آئکہ بیٹ گئی اور میلے لگ گئے۔ بس'' ہوجا'' ہو جا'' و آئکہ بیٹ گئی اور میلے لگ گئے۔ بس' ہوجا''

كمنے كأمرے بشارشعيكال كئے۔ابآب بھى توبيكھوكہ جس نے" ہو جا"كہام وہ آپ كوائي طرف كرے۔ پھروہ دوسراتكم آئے گاجب آپ اس كى طرف مائل ہوجائیں گے۔ جب آپ اس کی طرف مائل ہوجائیں تو آپ کو ہر شعبداس کی طرف رجوع کرائے گاختی کہ آپ سونے سے جاگ اُٹھیں گے اور آبِ"الك" بن جائيس گے۔ يةوبرى آسانى بات ہے۔ يايوں كهوكرآپ نے انسان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں جو کچھ Collect کرلیا' علتے چلتے دریا سے پھراُ ٹھالیا' یانی لےلیا' ایک سٹور ہاؤس بنالیا۔ بیسب چھوڑ تو آپ نے جانا بی ہے یا یہ چھن جانا ہے؛ تو چھوڑ جانے سے پہلے اس سارے کا مالک اللہ کو بنادؤ چاہے نہ دومگر دینے میں آپ کو کیا اعتراض ہے۔ تو اگر اللہ کو مالک بنا دوتو پیردیکھو كەاللەكواس كى ضرورت نہيں ئے وہ محتاج نہيں ہے وہ لا يحتاج ہے۔ تو الله كو جہال پر ضرورت ہوآ ہا پنی اشیاء کواس کے Handover کرتے جاؤ۔ اپنے واقعات کواپنی جوانی کواپنی صحت کواپ حالات کواوراپیے سٹور ہاؤس کواس کے نام لگاتے جاؤتو سوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ تم توجہ سے آشنانہ ہوسکو۔ توبیکام کون كرسكتا ہے؟ يود وي كرسكتا ہے جواس كا پنا ہو۔ جواللہ كوا پنا سمجھے گا وہ اس كا پنا ہو گیا۔آپ نے اسے یاس سے تو کھ بھی نہیں کیا 'صرف اتنا کیا کہ ادھرے اپنے نام والى چيز أشاك الله ك نام يرأدهر ركودى \_ بياتنا چيوناسا كام ب\_بيس آپ کواس کی مملی شکل بتار ہا ہوں۔ توعملی شکل کیا ہے؟ اِدھر سے اپنے نام پر جو ا اُٹھایا وہ اُدھراللہ کے نام پرر کھ دو۔جس چیز کے تم مالک ہواب اُس کے امانت دار بن جاؤ ۔ بس پھر توجہ كاشعبہ زندہ ہوجائے گا۔ آپ آج مالك ہوليكن بيكهوكه

ہم تواس چیز کے امین ہیں چیز تواللہ کی ہے۔ Even آپ کے یے بھی۔ ذرا احساس کرواور خیال کروکہ جو چیز تمہاری ملکت ہے دراصل وہ تمہاری ملکت نہیں ہےاورتم اس کے کیا ہو؟ اس کے امانت دار ہوامین ہو۔ تو چیز کس کی ہے؟ مالک کی ہے۔اب آپ کے اندر توجہ کا شعبہ بیدار ہونا شروع ہوجائے گا۔ یعنی کہ ما لک ہونے کے باو جود ملکیت چھوڑ دو۔ بہتو گوئی مشکل بات نہیں ہے تاں؟ توبیہ چزکس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور جبتم گاڑی میں ہوتے ہواور کوئی ایا بج آجائے تواس کی مدد کرنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ ایک انسان کو ایک وکھی انسان کوآپ کاسکھ کس حد تک سکھ پہنچا تاہے آپ جوسکھی انسان ہیں وہ دکھی انسان کے کس صد تک کام آتے ہیں۔ تو یہ سوچا کرو کہ اللہ کے لیے ہم کیا کررہے ہیں۔ یہ واقعہ جوہم آج بیان کررہے ہیں یہ واقعہ دوبارہ بیان ہونا ہے۔ جوآج ہم كررہے ہيں كل كو جب بيريل دوبارہ آپ كے سامنے چلائى جائے گى تواس وقت آپ كويينه كهنا يرجائ كهاس جكه يريس ايني اصلاح كرسكتا تها بيروا قعه غلط ہوگیا تھا۔ پھرآ پہیں گے کہ اللہ میاں کیا ایک چانس اور السکتا ہے۔اس نے مکی کو جانس نہیں دیا۔ اور آپ لوگوں کو پیۃ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جو چزیں کل کوافسوس بن جائیں گی انہیں آج بھی نہ کرو کل کواگر یہ سوچناہے کہ یہ واقعهم يول كركت تصقواس كوآج عى كرلوبهم ينهيل كتي كرآب اداس موجايا كروبلكه بم يدكت بين كه تحور عدوانا تو موجاؤ\_آپ كاندر بے شار صلاحیں بین آپ بہت Competent بیں۔ Competent آدی کی تعریف کیا ہے؟ جوخود آج کی امکانی صلاحیتوں میں راضی رفیے اور آنے والی

امکانی صلاحیتوں میں راضی رہے۔ تو وہ دانا آدی ہے۔ جوانی صلاحیتوں کے باوصف آج بھی اینے آپ پرراضی نہیں ہے اور کل بھی راضی نہیں ہونا تو سے سی دانائی ہوگ۔ آج کی صلاحیتوں کے اندر آپ راضی رہیں مطمئن ہول قلب مطمئن ہوں۔ اور جوآ گے آنے والا وقت آئے اس میں بھی قلب مطمئن ہوں۔ بس پیکام کرلو۔ آج پر مکمل راضی ہو جاؤ۔ راضی رہنے کی کیا تعریف ہے؟ اپنی زندگی پرراضی وہ ہے جواس میں نداضا فد کرنا جا ہے اور نتخفیف کرنا جا ہے۔ تووہ راضی ہے۔ اضافہ کا معنی ہے کے Improvement ہو اصافہ کا معنی ہے کہ ا provided ا ور چر ہے کے کہ provided ا get that this thing is eliminated وواور Elimination كا امكان تكال دو اور اضافے کی توقع چھوڑ دو۔ تو راضی وہ ہے۔ راضی انسان پورا بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے حوالے سے چل رہا ہوتا ہے اور نہ زندگی میں اضافہ جا ہتا اور نہ تخفیف۔ تو کمی نہیں کرنی اور اضافہ نہیں کرنا کی کا کیا مطلب ہے؟ کدانسان کیے کہ یااللہ سب کچھ ٹھیک ہے بس بہ تکلیف نکال دو۔ اور اضافہ؟ ہم ٹھیک ہیں بس بید چیز حاصل ہو جائے۔آپ دونوں سے آزاد ہو جائیں تو آپ خوش رہیں گے۔ یہ ہوتے ہں سیح اور صلاحت والے انسان۔

یادِ ماضی کے پیند پرزے تکلیف دہ نہ ہوں تو پھر آپ راضی ہوجا کیں گے۔ یہ جوآپ کا حال ہے جوآپ اپنے ہاتھ سے لکھتے جارہے ہیں بیرحال کل کو ماضی بننے والا ہے اور پھر یہ Remote ماضی ہوجائے گا یعنی بہت دور کا ماضی۔ تو آج اس کے اندر کوئی Repentence نہ آنے دینا' اس میں کوئی واقعہ ایسانہ ہوکہ کل کو پچھتانا پڑ جائے۔ہم محفل کی بات نہیں کررہے بلکہ پچھتانا تو آپ کی تنہائی نے ہے۔ تو آپ کو تنہائی میں پھیتانانہ بڑے۔ تو تنہائی کی غلطیاں نہ ہوں تاكة تنهائي ميں بچھتانانہ يرجائے۔ تو تنهائي كى غلطياں آپ تكال ديں تاكة آنے والى تنهائى يادِ ماضى كے حوالے سے بحروح ند ہوجائے۔ انسان آج كے دن جو كچھ لکھر ہاہے وہ دراصل اپنامستقبل لکھر ہاہے اور یہ چیز ماضی بن رہی ہے۔ تو بیراز یادر کھنا کہ آپ نے لکھامتعبل ہے اور بیبن رہاہے ماضی ۔ تو آپ آج جو ممل کر رہے ہیں سی مستقبل ہے اور سے ماضی بنے والا ہے اسی میں آپ کا مستقبل پوشیدہ ہے۔الله مهر بانی کرے اورآپ کو بدبات سمجھ آجائے۔اس لیے بدکیفیت محبت ے آتی ہے اللہ تعالی کی محبت سے آتی ہے یہ بندے کے مجاز سے نہیں آتی جو کہ آپ کی محبیں ہوتی ہیں جن میں حاصل کینا دینا اور وجود ہوتا ہے۔ وہاں بیروجود نہیں ہوتا بلکہ وہاں اصلی وجود ہی ہوتا ہے اصلی مالک ہوتا ہے۔ تب یہ بات سمجھ آجاتی ہے۔ سوال:

یہ جوآپ نے فرمایا ہے کہ راضی وہ ہے جوکوشش چھوڑ دے تو زندگی کو بہت سے شعبے ہیں'ان میں کوشش کیسے چھوڑ دیں؟ جواب:

اس سے لائف کے Main Events میں فرق نہیں پڑے گا۔ کمال تو یہ ہے! کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ Great will become great ۔ اب Great کوئی بوگا؟ جے اللہ Great بنائے۔ اس طرح آپ کی اپنی Greatness راست ہے ہے جائے گی جو کہ آپ کا غرور ہے یعنی جو کہ قبات ہوں ہناتے ہیں وہ غرور پیدا کرتی ہے اور جو Greatness اللہ عطا کرتا ہے وہ بنائے تو آپ بوئے کی ہے۔ بس آپ یہ فرق سمجھ لیس کہ جب اللہ آپ کوظیم بنائے گاتو ہوں گے اور جوانسان اپ آپ کوظیم بنائے گاتو ہوں گے اور جوانسان اپ آپ کوظیم بنائے گاتو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ اس طرح جہنم کا ایندھن بنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو کوہ بڑا مغرور ہوگا۔ اس طرح جہنم کا ایندھن بنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو کے وہ بڑا منان کہتا ہے کہ یہ ہم نے حاصل کرتے ہیں اس میں غرور پیدا ہونا لازی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مکان ہم نے بنایا جو ارس کی دیوار پر کیا چھ لگایا ہوا ہے۔ اس طرح غرور پیدا ہوجا تا ہے۔ اور وہرا آدی کہتا ہے کہ مکان کی کیا بات کریں بیاللہ کے انعام ہیں اس کے دوسرا آدی کہتا ہے کہ مکان کی کیا بات کریں بیاللہ کے انعام ہیں اس کے احسان کہ گواؤں تو گوانہ سکوں بیاس کی طرف سے آسرا میں ہم بیرا کرتے جارہے ہیں اس میں مسافر ہیں۔

## بتوے بازار امکال کا تماشائی

اب ہم اس مسافر خانے سے نکلنے والے ہیں کسی وقت ہی نکلنے والے ہیں اللہ۔
کے اُمر کا انتظار ہے۔ اس طرح Greatness پیدا ہوجائے گی۔ کہنے کوتو یہ بڑا
آسان ہے مگر کرنے کے لیے یہ بڑا واقعہ ہے۔ پھر آپ کو پینہ چل جائے گا کہ
آپ کے حسن کے اندر سے چہرہ نکل گیایا چہرے کے اندر سے حسن نکل گیا۔ بھی
نوٹ کیا آپ نے ؟ تو ہوٹی کے اندر سے چہرہ نکل گیا اور چہرے کے اندر سے
بوٹی نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ چوڑیاں تو گئی رہیں مگر اندر سے صحت نکل گئے۔
بیوٹی نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ چوڑیاں تو گئی رہیں مگر اندر سے صحت نکل گئے۔

زیورات گردن میں کنگےرہے مگر بندہ نکل گیا' غائب ہو گیا۔ بھی آپ نے بینوٹ کیا؟ کہ آویز ہے تو آویزال رہے مگر بندہ غائب ہو گیا۔ ای طرح انا کا چراغ تو جاتار ہا مگر بندہ ہی ندر ہا

رسے میں اِک شجر ہے زمیں پر پڑا ہوا سایہ مگر ہے اپنی انا پر اڑا ہوا

توسابیا بھی کھڑا ہوا ہے۔ أے کہتے ہیں کہ جس کا تو سابی تھا' اکر کررہا ہے'وہ درخت تو گرایرا ہے۔ درخت گر گیا مگر سایہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا۔ ای طرح بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے مگر انانہیں ٹوٹتی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔خدا کے بندے تیرا آخری وفت آگیا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانیا' میں نہیں مانتا۔تو یہ ہےاُنا۔جن باتوں نیا اُنا ہوتی ہے جن باتوں یےغرور ہوتا ہےوہ باتیں' مغرور بنانے والے کمات وہ لمعات وہ واقعات وہ دوست اور وہ زمانہ سب چلے گئے۔ابغرورکس بات کا ہے۔مگروہ پھر بھی نہیں مانتا۔ درخت گر گیا مگر درخت کاسا یہ بستور کھڑا ہے اکر اہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں گروں گا۔ توبیہ وتی ہے انسان کی آنا' کہ واقعہ تم ہو چکا ہے مگر اُناباتی ہے۔اب اس اُناسے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے فضل کو یکارؤیا اللہ ہم پھنس گئے اپنی اُنامیں پھنس گئے اُنامیں جکڑے گئے۔ بے شارلوگ اس مقام پر برباد ہوئے۔ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ یہ بات مان جاؤتو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا' ایسانہیں ہوسکتا۔ایسے بادشاہ کواگر کہیں کہ تیری سلطنت ختم ہوگئ ہے تو کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے موال ہی پیدائہیں ہوتا'تم شہنشاہ معظم کےروبرو کھڑے ہواسی طرح Behave کرو۔وہ کہتا ہے

كه جس كا تو شهنشاه معظم تفاوه سلطنت بى برباد ہوگئ تيرا شهر بھنجور ہى لٹ گيا' اب تو کیا ہے ۔ اس لیے بیسو چنے والی بات ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔وہ جوآپ حاصل کررہے ہیں وہ سنگ ریزے ہیں اوروہ آپ کے کامنہیں آئیں گے۔آپ صرف چندآ دمیوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور اگر وہ متاثر ہونے والے غائب ہوجائیں تو وہ واقعہ فیل ہوجائے گا۔مثلاً اینے کزن کودکھانے کے لیے آپ نے کچھ بنالیا 'بڑے خوش ہوجاتے ہیں۔وہ جوآب کی ترقی سے جلتے تھے وہ مر گئے اور جو واقف لوگ اس سے خوش ہوتے تھوہ بھی مر گئے تواب آپ نے کیا ترقی کرنی ہے۔ایک آ دمی روتا تھا' کہتا تھا كماس ليے روتا ہوں كہ جلنے والے مركئے افسوس تو يہ ہے۔ جلنے والے آپ كى زندگی Great بنانے کا کام کرتے ہیں۔ حاسد جو ب بھی ایک طرح سے آپ کا محافظ ہوتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ حاسد بھی چلا گیا اور دوست بھی چلا گیا'اب میں نے کس لیے محنت کرنی ہے۔اب تو اجنبی دلیں ہے اس اجنبی دلیں میں کیا برا ہونا ہے اور کیانہیں ہونا۔ کچھ عرصہ بعد آب اینے ماحول میں اجنبی ہوجائیں كابآپ نے كس باتكرنى ہے۔آشائى ندر باتوبات بى ختم ہوگئ وہ جوتھاوہ نہر ہاتواب اور کیارہے گا۔سب ختم ہو گیا۔اگر دشمن رہےتو بھی رونق لگی رہتی ہےاورا گردشمن ہی نہ رہاتو پھرسارے اجنبی ہیں۔

ایک آدمی نے بتایا کہ کسی جگہ قوالی ہور ہی تھی' قوالی عروج پڑھی' رونق کا میلہ اور میلے کی رونق تھی' لوگ رقص وسر ودکرر ہے تھے۔ وہاں اس آ دمی کوجگہ نہ ملی' اس نے شور مجایا اور کہا کہ مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ اتن بڑی محفل ہے'

توبياراً دى كہاں جائے گا۔ كہتا ہے كہ يديرى بى غزل گائى جاربى ہے۔ توجس کے کلام پرقص کیا جار ہاتھا اس کو اندر ہی نہ جانے دیا گیا۔ ایک آ دی نے کہا کہ فیروزسز کے شوکیس میں بیرمیری کتاب بڑی ہوئی ہے جومیں نے لکھی ہے اور میں باہر بس ساپ یہ انظار کر رہا ہوں بس آئے کہ نہ آئے۔تو زندگی میں ایے السے لوگ آئے الیا واقعہ بھی ہوا۔ ایسے لکھنے والے بھی آئے کہ ان کی کتاب پر جفوں نے جو کمایا اس سے ان کی کھی بن گی اور وہ بس ساب پر تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعدسب ہونا اُن ہونا ہوجاتا ہے ادر پھرآپ نے زندگی اپنی ذات كساتھ گزارنى ہے اپنى ذات كى تنهائى كے ساتھ گزارنى ہے۔ آپ كى تنهائى بى آپ كام كى چز ب-آپاس بات كوتجه لين -اگرسجه كئة توبهت آساني مو جائے گی۔ایے آپ کے ساتھ دوئی پیدا کرواورا ہے آپ کواپنی شرارتوں ہے بچاؤ۔اپ آپ کواپنی کثرت طلب سے بچاؤ۔توایے آپ کو بچالو۔آپ Good soul بین این روح کو بیالیں کیونکہ اُس نے اِس زندگی کے سفر کے بعد بھی کام آنا ہے۔روح نے کہاں کام آنا ہے؟ زندگی کے بعد کے سفر میں بھی کام آنا ہے۔ بیسفریہاں ختم نہیں ہوگا بلکہ آ گے ایک اور سفر شروع ہوجائے گا اور وبالصرف روح كاكام بـ وهودت آنا ي سوال:

جس بزرگ ہے کوئی مستفید ہونا جا ہے تو کیا اس کے پاس رہنالازی ہوتا ہے؟ کیا آ دمی دوررہ کے بھی مستفید ہوسکتا ہے؟

جواب:

آپ"ر منا" کے کہدرے ہیں؟

سوال:

جیے ابھی آپ کے پاس ہیں۔

جواب:

فرق یہ ہے کہ نگاہ میں رہنا ہے یا کہ دل میں رہنا ہے۔ اگر نظر میں نہ ر موتودل میں رمو۔ بس بھی بزرگ کرتے ہیں۔ بزرگ کی خوبی میر موتی ہے کہ اس كے ساتھ فزيكل قرب نہيں ہوتی فزيكل قربت بھى ہوتی ہے مگر اصلى قربت وہی ہوتی ہے جو Spiritual قربت ہوتی ہے یعنی کہ اس کے دل میں رہنا 'اس كے خيال ميں رہنا۔ اگروہ بزرگ وہاں سے خيال كى توجه كريں تو آپ كوباريك خطوط يربهي توجه كرسكتے ہيں۔ ير باريك خطوط ايك غاص لفظ ہے۔ اور يہ بہت زیادہ Forceful ہوتے ہیں۔ زندگی میں آپ جہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بزرگ آپ کو بچا سکتے ہیں۔آپ چھوٹی غلطی سے زیادہ ڈرا كريس كيونكه بري غلطي كا آساني سے پيتہ چل جاتا ہے اور چھوٹی غلطی ایسی ہوتی ے جس سے Fault Find نہ ہو سکے اور پیزیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بزرگوں کے یاس رہنا بھی ٹھیک ہے گر میں یاس رہنے کواس کیے Encourage نہیں كرر ما كيونكه روحانيت مين فاصله كوئي فاصله بين موتا نه كوئي جغرافيائي فاصله موتا ہےاورنہ کوئی تاریخی فاصلہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب آج سے ہزارسال سملے آئے تع مرآپ كے ليدا تاصاحب آجي آئے بين ابھى آئے بين جب ہم كے

ہیں اسی وقت آئے ہیں۔ اب پیفاصلہ کوئی فاصلہ ہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بیدا تاکی نگری ہے مگر جہاں بھی کوئی دا تا کوچا ہے والا ہے وہاں نگری ہے نہ بیر مزار کا نام ہے نہ بیر مسجد کے مینار کا نام ہے نہ اس خانقاہ کے ایر یا کا نام ہے بلکہ بیر محسوس کرنے والے اور دل میں رکھنے والے کا نام ہے۔ سوال:

سر! جو ہمارے جیسا کیا آدی ہوتا ہے وہ کیا کے؟

جواب:

وہاں کچاپکا کوئی نہیں ہوتا' وہاں یا تو'' آدی'' ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سوال:

میں دوتین سال پہلے ایک مختلف آدمی تھا اور اب آپ کے پاس مختلف آدمی ہوں ۔ تو پہلے تو میں کچا تھا \_\_\_\_\_ اب اس محفل میں ہیں تو ہمیں کسی کام کاموقع ملنا چاہیے \_\_\_\_

جواب:

آپاس وقت عمل میں بظاہر کچے تھے گرنصیب میں اتنے پکے تھے کہ ہم سارے شہر چھوٹ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ تو بیاتو جادو گر ہے۔ را ہے صاحب کو پہتہ ہے کہ ہم اتنی اتنی بلیغ و وسیع و بصیر مخفلیں ترک کر کے یہاں پہ آگئے۔ باقی لوگ کدھر سے کدھر چلے گئے اور ہم یہاں آئے بیٹھ گئے۔ تو کوئی نصیب بیچھے لگا ہوا تھا۔ آپ اس نصیب کی بہت قدر کریں۔ بچ پوچھو تو میں کھانے وانے سے براالر جک ہوں میں اس بات کا شوقین نہیں میں اس لیے کھا

لیتا ہوں تا کہتم مائنڈ نہ کرو۔ باقی لوگ بھی ایسے کرتے لیکن میں کہتا ہوں کہتم ميرے مہمان ہو چلو کھالو۔ تو اندر سے تو آپ بالکل اور ہیں۔ توبیدد کھو کہ نصیب ے کیا شے؟ اب اگر کوئی اندر سے آزردہ ہوتو میں جانتا ہوں کہ بیآزردہ نہیں ہے بلكه يرتهيك ہے۔اس ليے ميں اُس كومبارك ديتا ہوں۔جوآب نے كيا اگروہ نہیں ہواتو اچھا ہوا ہے کیونکہ جب اللہ کرے گاتو اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے بہت محنت کی ہے تو اس محنت کی وجہ سے تو یجے ہوئے ہیں 'چربیسارا Raw 'سارا كچراختم موجائے گااور پھرسب صاف تھرا ہوجائے گا'اللہ بی اللہ ہوجائے گا۔ اس وقت وہ لوگ جوحق پیند ہیں'انصاف پیند ہیں'وہ اہلیت والے ہول گے۔وہ الله كے بندے ہوتے ہيں الله تعالی ان پر رحم فرما تا ہے۔ دعا كيا كروكه خداا چھے بندے کواچھے دَور میں لائے۔اچھا بندہ بھی بُرے دور میں پٹ جاتا ہے اور برا بندہ بھی بُرے دور میں بٹ جاتا ہے۔اگراچھا بندہ اچھے دور میں آجائے تو پٹے گا نہیں۔ پچھلا دَوراورتھا'وہ دَورظالم تھا'اس لیےاس میں اچھے اچھے بندے پٹ گئے۔اگراچھادورآ گیاتواچھ بندے آجائیں گے۔اس لیے دعایہ ہونی جا ہے که اچھے دَور میں مخلص لوگ آئیں۔ بینہ ہو کمخلص لوگ شہید ہی ہوتے جائیں ورنہ شہید ہونے کا شعبہ تو ہے ہی سہی لیکن ہم بہت ساری شہادت دے چکے ہیں۔اللہ تعالی خلصین کواچھے دَور میں لائے اور خلصین جو ہیں وہ عوام کی خدمت كريں۔اس ليےاہے بلال صاحب!الله كابرُ اشكراداكرو۔الله تعالی مهربانیاں فرما تارہتا ہے کسی کی وعایت نہیں کہاں کام آجائے۔آپ نے تودیکھا ہوا ہے کہ سلے کتنے زیادہ لوگ ہماری محفل میں ہوا کرتے تھے لیکن اب جو بندے ہیں یہ

بہت ہیں۔ ہمیں بہت بندے نظر آ رہے ہیں۔اس کی وجو ہات کیا ہیں! بہمیں پینہیں لیکن بیاللہ کی مہر بانی ہے جب ہم ڈو بتو ایک دور ڈو بے گا اور جب ہم أبحر يواك دوراً بحرے كا\_يہ برى بات ہے ميں آپ كوبتار ہا موں كرآپ لوگ ضا كغنہيں ہوں گے۔ يہ بظاہر كچھ بھی نہيں كيكن سب كچھ يہى ہے۔ توجو بظاہر کچھنیں لگتا بیسب کچھ ہے۔آپ لوگ ایک مہر بانی کریں کہذاتی تشویشات ے ذاتی طور پر بچیں۔آپانی ذاتی پریشانیوں سے خود ہی چ جایا کرو۔ہم نے یکفل Pure اللہ کے لیے اور اللہ والوں کے لیے رحائی ہوئی ہے۔ ہم لوگ بھی بھی زمان ومکان سے الگ بیٹے کے زمانے سے Detach ہو کے اللہ کی بات كرتے بين اور تو ہم كرتے ہى كھ نہيں ہيں۔ ہم لوگ ہفتے ميں ايك دن ايك گفتے کے لیے ملتے ہیں پھر بھی ہفتہ بھر کی ہماری خوراک پوری ہوجاتی ہے اللہ کی مہربانی کابورائی حساب ہے۔اس ایک گھٹے میں اگراڑ ہوجائے تو پھرٹھیک ہے۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ خلصین ہوجا کیں۔ یااللہ اچھا دور لاتا کہ سب لوگ اچھاچھکام کریں۔اب پراللہ کے کام ہیں۔اچھدور میں آپ کو براجمان ہونا چاہے۔ہم اس وقت کو بُر ابھی نہیں کہتے لیکن اس سے بہتر ٹائم آنے والا ہے۔ اس بہتر ٹائم میں آپ Functionary بن جائیں اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے۔ آپاہے ذاتی کام بھی کرتے جائیں میں منع نہیں کرتالیکن ذاتی طور پرتشویش

اب کوئی اور بات پوچیں \_\_\_ جودل میں آئے وہ پوچھا کرو

جب ہم اس محفل میں ہوتے ہیں توباتوں کا اثر ہوتا ہے اور جب دنیا کی طرف واپس جاتے ہیں تواثر کم ہوجاتا ہے۔

ہم بار بارآپ کوادھر بکاتے ہیں اورآپ بار باردنیا کی طرف واپس جاتے ہیں۔ بدوالیسی کا کیا حماب کتاب ہے؟ دوسراسوال:

سر! ان كاييسوال بهت اچھا ہے كيونكه جم جب اس ماحول ميں جاتے بن تووه سب کچھ بھول جاتے ہیں جو یہاں سُنتے ہیں۔

الله آب كوزنده ركھے۔

سب سے بہتر نیہ ہوگا کہ آپ کی موجودگی میں الی محفل میں موت آجائے تاکہاس کے بعدیہ متلہ ہی نہ ہو۔

آسسلامترين! انسان سے دنیا تکلی نہیں ہے جب تک کہ وہ وقت سے پہلے مرنہ جائے۔ تودنیارہتی ہے۔ کب دنیابری خطرناک شے ہے

الخدر اے حبّ دنیا الخدر

یہ جہال منزل نہیں ہے رہ گزر خوب صورت ہے جہانِ رنگ و یُو کو کو کاروال سے ہی چھڑ جائے نہ تُو کئے دارا و سکندر کھو گئے ملی میں مٹی ہو گئے ملی میں مٹی ہو گئے

یہ کُب دنیااس وقت سمجھ آتی ہے جب دنیا آپ کے ہاتھ سے مٹی ہوجائے گی۔ جبآب دیکھیں گے کہ یمٹی ہوتی جارہی ہوتو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے کیا رکیا تھا۔اس لیے آپلوگ دعا کرتے جاؤ کہ کون ی بات کرنی ہے اور کون ی نہیں كرنى \_ دنيا كا حاصل كرنے كا شعبه اگر برائے رضائے الى نه موتو دنياركاوك بن جاتی ہے۔آپ دنیا حاصل کریں لیکن برائے رضائے الی ۔ یہی تو آپ کا اصل حاصل ہے۔ محنت تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی سخاوت کا شعبہ وابستہ ہے۔ فقیروں کو بھی بھوک گتی ہے نال آپ دعا کیا کروکہ کوئی بھوکا فقیرال جائے۔اللہ کہتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ کسی نے اگر فقیر کو کھانا کھلا دیا اور فقیر أسے دعا گئی کہ فقیر کے کام آئی۔ یہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ آپ کا دنیاوی حاصل اللذ کے لیے استعمال ہوگیا۔ بدد عاکیا کریں کہ آپ کا دنیاوی چاصل دین كے ليے كام آئے اور الله كى رضا كے ليے كام آئے۔ اگر بينہ ہوا تو دنياوى حاصل فساد ہے بیانا ہے۔ دعا کیا کریں کو آپ کی محبتیں جو ہیں وہ مجاز سے کلیں۔ جو لوگ آپ سے دنیاوی طور پر وابستہ ہیں ان لوگوں کو بھی دینی محبت کی طرف لے

چُلو۔ انہیں ہتاؤ کہ بیراستہ ایسے ہے اس رائے پرچکؤ ہم آپ کو المتہ ہوں ہیں پیند کرتے ہیں آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ آ جا ئیں۔ تو سکت محبت والی ہواور جانا رضائے اللی کے لیے ہو۔ تو محبت کی سکت بنالو۔ اور محبت کی سکت اگر انہوائے اور محبت کی سکت ہماں تک نہ رہے۔ سکت ہو ہے سہیلیاں جو ہیں وہ پانی بھر کے لائیں اور اگر پانی بھر کے نہ لائیں تو سہیلیاں بنانا ہے کار وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو سکت جو ہے ساتھی جو ہے وہ برائے رضائے اللی ہو۔ تو اپنے محبوبوں کو اپنی بیویوں کو ساتھ ملاتے ہوئے رضائے سفر پر روانہ ہوجاؤ۔ پھر محبت کی اجازت ہے۔ آپ صرف مجاز کو عاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ چراغ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنی روشی قیمتی ہوتی ہوتی ہوتی اور کوئی سوال یہ ہولیں ہوتا جائے ساتھ کے اور کوئی سوال ہولیں ہولیاں ہولیں ہولیا ہولیاں ہولیں ہولیا ہولیا

سوال:

حضور! لگتا ہے کہ بیتو انسان خوذ نہیں کرسکتا بلکہ اگر کوئی کروانا چاہے تو کرواسکتا ہے۔ جواب:

اگرکوئی انسان کرنا چاہتو کرسکتا ہے۔جب آپ کو پیتہ چل جائے کہ میکام ہم نہیں کر سکتے تو جودوسرا کام آپ کررہے ہیں وہ بھی نہ کرو۔ پھرمسلامل ہو جائے گا۔اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم چائے نہیں پی سکتے تو پھر کسی پینا بھی چھوڑ دو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیکی نہیں کر سکتے تو پھر گناہ چھوڑ دو۔ یہ دو سے کر سکتے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیکی نہیں کر سکتے تو پھر گناہ چھوڑ دو۔ یہ دو سے کر سکتے

ہیں؟اگرآپ کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم گناہ چھوڑنے کی تمناہی کر اور اگر بیتمنانہیں کد سکتے تو پھر! Get out Negativity کوچھوڑنہیں سکتے اور نہ چھوڑنے کی تمنا کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھآ پاکیاتعلق ہے۔ یو خواہش کانام ہے۔اس کاتعلق تو دنیاسے ہاور آپ کی دنیا ہے کیا۔ آپ نے تو چندٹو ئے ہوئے گلزے اکٹھے کیے ہوئے ہیں' آپ کے ناس ہے کیا ہیں الاقوامی طور برآب جا کے دیکھیں تو آپ کو اپی غربی پرشرم آئے گی۔آپ کا جو حاصل ہے وہ باقی دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔آپ تو پس ماندگانِ جہان ہیں۔کھانے کے لحاظ سے پینے کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے آپ کے پاس کھ بھی نہیں۔ پھر غرور کس بات کا؟ آپ کے یاس ہے کیا جو چھوڑ نامشکل ہورہا ہے۔بس ایک غریبی ہے اور آپ اسے نہیں چھوڑنا جائے۔آپ دیکھیں کہ دولت والوں نے کس طرح دولت چھوڑی دولت مندول نے کیا کیا چھوڑا صحت مندول نے اللہ کے نام جنگیں کیے اور \_\_\_ آپ کے پاس قوم ہی کھنہیں۔اگرآپ کا اکاؤنٹ د يكها جائة وه Negative فكلے كا اس ميں أدهار فكلے كا كھا يروانس ليا ہو گااور کھاوورڈرافٹ لیا ہوگا' کھلیا ہوا ہاور کھ لینے والے ہول گے۔آپ تو غریب لوگ ہیں ساری قوم ہی غریب ہے۔ان سے پوچھوجن کے یاس دولتیں ہیں وہ پریشان ہیں۔مغروروہ ہوتا ہے جولاعلم ہوتا ہے۔ تو آپ جو مل کررہے ہیں وہ چھوڑ کے دیکھیں ، پھرآپ کو بات سمجھ آجائے گی۔اگر آپ صرف چھوڑ نا چاہتے ہیں تو بھی بیعبادت ہے۔آب کہیں کہ یااللہ بدی ہاس کوہم چھوڑنا

سوال:

آپ نے آج فرمایا ہے کہ جبراستہ نمل رہا ہوتو بہتر ہے کہ رُک جاوَ
اور چپ کر جاؤ قر آن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت زکر ٹا کوفر مایا کہ تین دن
چپ کاروزہ رکھو اور حضرت مریم میم کو حکم دیا کہ تین دن تک سی سے بات نہ کرو۔
ان دونوں واقعات کا تعلق اولاد سے ہے اور مجرزے سے ہے۔ یہ جو چپ کاروزہ
ہاں کواللہ تعالی نے حکما کہا ہے تو اس کی کیا معنویت ہے؟

اس کی معنویت میں نے اس طرح پیش نہیں کی تھی۔ میں یہ بتانا چا ہتا

ہوں کہ اگر آپ اپنی صفات کو تھوڑ اسا Stay order کر دو تو صفات میں نکھار

آجا تا ہے۔ اگر Brighto ہو جا جا گا کہ ان کا کو سٹاپ کرو تو

ہوں کہ اگر آپ ایک صفات کو تھوڑ اساسٹاپ کرو تو

ہوں کہ المحت جہ جو دہ Brighto ہو جائے گی گویائی کوسٹاپ کرو گے تو گویائی مل

جائے گی ساعت ختم کرو گے تو اصلی آواز آجائے گی کیونکہ اب تو آواز وں کے

مور میں وہ آواز گم ہوگئی ہے۔ تو آوازیں اتنی زیادہ آگئی ہیں کہ وہ آواز گم ہوگئی

ہے پینہیں چلنا کہ اتنی آوازوں میں اُس کی آواز کون تی ہے۔ گردوغبار کے اندر

Sight مم ہوگئے ہے۔ اگرآپ نے اس بات کو صرف اپنی ذات تک ہی لیا ہوت یک Cause اور عن Calculation Ambition کورشت Till you arrive at a final سوچے ہوئے آپ اپناعمل کرتے جا کیں۔ destination اور پھراس پرراضي رہیں۔تویہ توایک طریقہ ہے۔اگر آپ کہتے میں کہالیاواقعہ بیں ہور ہاتو پھراپی Diversion سے پہلے می موس کرلیا جائے كمعزائم آپ كى صلاحيت سے زيادہ بيں۔ اگرعزائم صلاحيت سے زيادہ ہول تو يهار عزويك جرمنيل عدمار عزويك يدجرات عاورجرات رندانه ہے کہ ایک آدمی کے پاس صلاحیت نہیں ہے لیکن خواہش ہے۔ تو اس کا کیا رکیا جائے؟ اس کو پر کہا جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو Upgrade کرواور Upgrade کرنے سے پہلے انہیں Denounce کرو۔ اگر آپ کی Power of speech میں گویائی کی صلاحیت ہوجائے 'آپ کو Speach عطاموجائ آپ و Eloquence عطاموجائ اورSpeech كاندرالله تعالیٰ کی رحتیں عطا ہوجائیں تواس کاطریقہ بیہے کہ یا توبیدذ کر کی شدت سے عطا ہوتی ہیں یا کسی کی توجہ سے عطا ہوتی ہیں یا Speechlessness پیدا کرنے ے عطا ہوتی ہے۔ میں پنہیں بتار ہا کہ دوتین دن کا روزہ رکھ لو۔اللہ تعالیٰ نے بے شارلوگوں کو بڑی جگہوں پر بیکرایا ہے مشائخ کرام میں سے ہرآ دمی کواس میں سے گزارا جاتا ہے۔ وہ جومقام ہوتا ہے جب درخت ان کے ساتھ بولتے ہیں جانور باتیں کرتے ہیں شیر بات کرتے ہیں تووہ ان کے خاموثی کے زمانے ہوتے ہیں۔اگر خاموش ہوں گے تو اس طرح بولیں گے درنہ شیران کے ساتھ

اس طرح تو نہیں بولے گا۔ تو ان کو اور زبانوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ تو Power - Power of speech - Power - Power - Power of speech کہاں پہاں ہے؟ آپ کی Speechlessness کیں۔ یہ ہوکہ جومنہ میں آیاوہ بول دیا۔ پھر تو کام خراب ہوجائے گا۔اس سے پوچھیں کہ بہ تم نے کیا کہہ دیا تو وہ کم گا کہ منہ سے بات نکل گئی تھی۔ اگر وہ Speechlessness سے آشا ہوتا تو یہ بات نہ کرتا کسی کی بات آ یے کی زبان میں آسکتی ہے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ میں نے بیکہاتھا کہ کوئی اور آپ كى زبان سے بول سكتا ہے كوئى اور ياوريہ بات كرسكتى ہے۔آپ كوتو يت ہےكہ یا ورجو ہے وہ مل کرتی رہتی ہے۔ابیا بھی ہوتا ہے کدایک بندہ صرف گزرگیا اور دوس بندے برازہ طاری ہوگیا۔ دوسرابندہ کہتا ہے کہ یہ جومیرے یاس گزراہے اس سے جھ پرلرزہ طاری ہوگیا کیونکہ بیعزرائیل تھا' جھے موت کا خوف آگیا۔حالانکہ وہ لاعلم آ دمی تھا'نا واقف آ دمی تھا مگراُسے فوراً پیتہ چل گیا کہ يرعزرائيل ب- كهتاب كرعزرائيل مجهي 'وكهالي' دے گيا۔ يعني وه اپناچېره دکھا گیا'روپ نمائی کر گیا۔ تو اس طرح لوگوں کو پیتہ چل جا تا ہے۔اس لیے اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی رفتار کوروکؤ ان کو مدھم کرواور انہیں اینے آپ سے Detach کرو۔ اس طرح وہ درست ہو علی ہیں۔ اپنی غلطي كااعتراف كرة مطلب بهركة تعورٌ اسارُك جاوً-

مددجوہے بیما نگنے کا نام ہے۔مددکب مانگتے ہیں؟ جب بیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگئ ہے کیونکہ میراوہ رزلٹ آنہیں رہا۔ فارمولا چاہے چیج ہو

188

رزلت صحیح نہیں آر ہا ہوتا۔ تب کہتے ہیں Dear Lord Almighty! I seek lyour help عمارے محبوب اللہ! ہمیں آپ کی مدد جا ہے۔ پھروہ آپ کی Speech کو Twist کردے گا اور یہ ہوسکتا ہے کہ آپ مضمون زیادہ بیان نہ کریں لیکن تا ثیر زیادہ ہو جائے۔ایک دفعہ ایک بزرگ بیار ہو گئے اور جمعہ کا خطبه نديره سكے ان كابيثا براعلم والا اور فصيح و بلغ وانائي والاتھا۔ انہوں نے ر جمع كا خطبه ديا مرتا ثيرنه موئى - انہوں نے علم كے دريا بها ديے مرلوك بيشے رے۔ خی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور کچھ عطا فرما نیں۔ آپ اُٹھے اور فرمایا كدديكهو مارى طبيعت ناساز ب كرجى بات يهد كدالله تعالى مهرباني فرمائ \_ آپ نے دو چارا پیے فقرے بولے کہ لوگوں پر بیتا ثیر ہوگئ کہ وہ رونا دھونا شروع ہو گئے۔ تا ٹیرجو ہے بیصاحب تا ٹیرکا نام ہوتا ہے۔ آپ لوگ ابھی صاحب تا ثيرنيس بے۔صاحب تا ثير بننے كے ليتھوڑا سامؤ ثر طريقة اختيار کرو\_You are not being felt by the people لوگ آپ کواس ليے شامل نہيں كرتے كه انہيں آپ كے گريث ہونے كا ڈر ہوتا ہے اور وہ بچھتے stronger لیکن متقبل کے لوگوں کے لیے آپ یہ مجھیں کہ To be felt جو ے بداللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شعبہ ہوتا ہے۔ آپ To be heard تو کر You can deliver speech for 24 hours long کتے ہیں کہ آپ بولتے جائیں گے اور لوگ سنتے جائیں گے اخبار بھی چھپ جائے گا 'لیکن To be felt وه اورشعب مے He came and conquered وه

آیااور فتح کر گیا۔ توبات ختم ہوگئ۔ لوگ بڑے بڑے واقعات کردیتے ہیں مثلاً وہ آیااور مسکرایا اور پھر بات ختم ہوگئ۔ کہتے ہیں کہ اس کے آنے ہے' ایک لفظ ہے قفل ٹوٹ گیا۔ یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے' خاص ٹائم ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور قوال تھا' اس کی کسی راجہ کے ہاں محفل تھی۔ رات کے گئ ھے گزر گئے' بڑا وقت گزر گیا ہڑا مرکیفیت نہ بنی۔ اس نے کہا کہ راجہ بھی ہے' لوگ بھی ہیں' بڑی پر بیٹانی ہے' پیت نہیں بات کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ راجہ بھی ہے' لوگ بھی ہیں' بڑی پر بیٹانی ہے' پیت نہیں بات کیا ہے۔ پھر اس نے ایک این ایک نے آئیا تھا' خرو گئی ہیں نظائی پڑھا' جائی پڑھا گرمفل پر اثر بی نہیں ہوا۔ وہاں پہیہ مصر عدش وع کیا۔

سیّاں سے سیّاں ملا جا رے بالم بالم سے بالم ملا جا رے سیّاں

گرچہ ہے معنی فقرہ تھا مگر محفل آ دھی ادھراور آ دھی اُدھر' نعرے لگ گئے اور محفل جوان ہوگئی۔ توجب ہم نے ''ملا جا'' کہا تو محفل بن گئی۔ حالانکہ فقرہ ہے معنی تھا مگر یہ ایک وقت ہوتا ہے' اُس نے دعا ما گئی کہ یااللہ! وقت نہیں بن رہا۔ جب وقت بن جائے تو ہے تر تیب فقرے بھی چل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا وقت ابھی نہیں بن رہا۔ یہ دعا کیا کروکہ وقت بن جائے ۔ یہ بات پہچانی کروکہ وقت نہ بنا کیا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ بہت زور لگاتے جا کیں گئر کچھ نہیں ہے گا کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ آپ نے زندگی میں بھی تجربے کے ہوں گے۔ کئی لمبے لمبے خط ہے کار ہو کے واپس آگئے اور بعض اوقات تھوڑی ہی بات سے بڑا انٹر ہوگیا۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات کا انٹر ہو جا تا ہے اور بعض اوقات پوری Speech

کا اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی بات کی تا ثیر ہو جاتی ہے۔اللہ سے بیدعا کیا کرو کہ پااللہ ہے اثر زمانوں میں مجھے تقریر نہ دے اور باار زمانوں میں مجھے خموش ندر ہنے دے۔ آپ کہیں نہ کہیں ماں Old man ہیں۔ حالانکہ پیلفظ اچھانہیں سمجھا جاتالیکن آپ کے لیے اچھاہے کیونکہ ہم آپ کے ليے دعاكرنے والے بين آپ اپنے آپ كوجتنا كامياب ديكھنا جاہتے ہيں ہم أس سے زیادہ و مکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ جو کامیابی و مکھنا عاہتے ہیں ہم اس سے بہتر عاجے ہیں۔ تو ہم عاہتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہوں۔ایا بھی ہوتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ جا ہتا ہے کہ سب کے لیے اچھا ہو کیونکہ اس طرح اس کی مشہوری ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بات سے کہ جس ہے محبت کی جائے اس کے لیے ہم جاہتے ہیں کہوہ کامیاب ہوجائے۔تیسری وجہ یہ ہے کہ کامیابی کی اتنی سیٹیں ہیں کہ دس ہزار سے زیادہ بندے ہول تب بھی وہ ختم نہیں ہوں گی۔فرض کرواگر ہم ہی کنٹری کے پریذیڈنٹ بن جا کیل تو ہمیں رائشر بھی جامییں لعنی نثر نگارنظم نگار بھی جامییں اور دوسرے شعبوں والے بھی حامیں \_ آنے والے زمانوں میں کامیابی کے شعبے جو Internationally important یں وہ کئی ہزار ہیں۔اس لیے کامیابی صرف اس تحق کا نام نہیں ہے جوآپ کے سریر لگے گی بلکہ کامیابی اِس آدمی کانام بھی ہے اُس آدمی کانام بھی ئے جوچھوڑ گیاہے وہ بھی کامیاب ہے اور جولے کے آیاہے وہ بھی کامیاب ہے جو ہار گیا وہ بھی کامیاب ہے اور جو جیت گیا وہ بھی کامیاب ہے۔روحانیت جو ہے وہ تو اسلام کا ایک عجب شعبہ ہے۔ اس میں جس نے کمائی لٹا دی وہ بڑا

كول بهى پرويزالى جم كياچا بتے بيں؟ جم چا ہتے بين نان؟ سوال:

الىر!

جواب:

ہم چاہتے ہیں کہآپ کواپے شعبے کی کامیابی ملے ہمیں اپنے شعبے کی کامیابی ملے ہمیں اپنے شعبے کی کامیابی ملے کامیابی کے شعبے کتنے ہیں؟ اسمالی ملے تاریختم نہیں ہوتے۔اللہ تعالی نے دنیا میں ایسی صفات بنائی ہیں ایسے ایسے واقعات بنائی ہیں ایسے ایسے واقعات بنائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کوسلامت رکھے اللہ کانام لو

سوال:

انسان کی زندگی میں کئی دورآتے ہیں اورآخری دور میں ماضی کی یاد کے حوالے سے زنون میں کئی سوچیں آتی ہیں اب ان کی اصلاح کیے کریں؟ جواب:

سوال اصل میں بیہے کہ کیا حال کا ایمان ماضی کے کفر کومومن کرسکتا ہے۔ضرورکرسکتا ہے! آپ نے جبآج کلمہ پڑھا توب کا کلمہ بڑھا تومسلم کون ہوا؟ بخشا کون گیا؟ ماضی کے سارے گناہ بخشے گئے۔ حال کا وہ لمحہ جس نے Relive کے بغیر ماضی کی اصلاح کرنی ہے وہ حال ہی ہے۔ ماضی کی جو گونج آتی ہوہ کون دور کرے گا؟ حال یاد گناہ کون ترک کرے گا؟ حال اگرآپ په کہتے ہیں کہ حال کی نیت جو ہے وہ ترک نہیں ہوتی 'تو پھر اے پختہ کرو۔ لین کہ آپ کے اندر یہ احمال ہو نا جائے یہ Determination ہونی جا سے کہ میں نے بخشش میں داخل ہونا ہے۔ یادِ ماضی سے نجات ماضی کی خامی کو Repeat نہ کرنے کا فائنل فیصلہ ہے۔ تو یہ نجات ے۔آ ہے کہوکہ If it comes again I will not do it so نجات ہوجائے گی۔ تو ماضی کی غلطی سے کیے نجات ہوجاتی ہے؟ اگرآپ کو دوبارہ وہ چانس ملے تو ویسانہیں کریں گے۔ایک جگہ پردس مجرم وس قیدی تھے ایک آدمی ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ جانس ملے تو کیا کرو گے۔ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا'وہ چارہ تھا جو میں نے کیا ہے There was no wat out 'اس میں میری کوئی غلطی نہیں

ہے۔دوسرے قیدی نے کہا کہ میری تو غلطی ہی نہیں تھی غلطی تو کسی اور کی تھی میں تو ایسے ہی ہے گناہ چھنس گیا۔ تیسرے پہل کا مقدمہ تھا'اس سے کہا گیا کہ اگر تمہیں دوبارہ چپانس ملے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اُسے دوبارہ قبل کرول گا۔ تو اس میں ابھی تک نفرت جاری تھی۔ پچھلوگ ہوتے ہیں کرول گا۔ تو اس میں ابھی تک نفرت جاری تھی۔ پچھلوگ ہوتے ہیں جو ماضی جو ماضی کی غلطیوں کو Stage کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کس Stage والے ہوتے ہیں۔ آپ کس Stage والے ہیں؟

ہم Justify تونہیں کرتے۔

جواب:

تو آپ Repentance کرنے والے ہیں۔ یہ Repent کو ایس سے جو If you are given a chance again, کرنے ہوت کا طریقہ ہے لین کہ You will do it differently یہ You will not do it یہ کو کا تو یہی تو نجات کا ہوا ہوگئ احساس پیدا ہوگیا کہ دوبارہ الی غلطی نہیں کروں گا تو یہی تو نجات ہیدا ہوگئ احساس پیدا ہوگیا کہ دوبارہ الی غلطی نہیں کروں گا تو یہی تو نجات کا اس گنہگا رکوزندگی بھراحساس نہ ہو۔وہ گناہ نا قابلِ معافی ہوتا ہے۔جس گناہ کا اس گنہگا رکوزندگی بھراحساس نہ ہو۔وہ گناہ نا قابلِ معافی ہوتا ہے۔جس گناہ کا دوت پراحساس ہوگیا کہ وہ گناہ ہے تو وہ تو ختم ہوگیا 'بخشا گیا۔ تو موت سے پہلے وہ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا یہ اقرار کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا یہ اقرار کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا یہ اعتراف کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا یہ اعتراف کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا یہ اعتراف کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یہ بیات کا ذریعہ

ہے۔تو سوال کا جواب کیا ہوا؟ ہرانسان ماضی کی غلطیوں اورغلطیوں کی یا دوں اور یادوں کی گونجوں سے پچ سکتا ہے۔خطااور نِسیان انسان کی سرشت ہے۔ بیاللّٰہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تھے میں نے ضعیف پیدا کیا خطا کرنے والا پیدا کیا ہم ظلوماً جهولا مؤثم رددنه اسفل السافلين 'اورتمهين مى احسن تقويم بيدا كيا كيم السفل السافلين بهي كرويا \_ توبي Swing of pendulum ورميان میں oscillate کرہا ہے۔اب یہ Oscillation آپ کو نیچر نے دی ہے کہ Going to another اور پُطرآپ Going to one extreme extreme کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں extreme جاتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی اور بدی دونوں کاعلم حاصل کرتے ہیں۔ نیک آ دمی بھی بدی کاعلم رکھتا ہے کیکن وہ بدی میں Involve نہیں ہوتا۔ تو الله تعالی نے بیربازار بنایا ہے اور ہرآ دی اس میں سے گزرتا ہے۔ توبید نیا ہے اور ہرآ دی اس بازار ہے گزرے گا۔ دنیا میں نیکی دنیا میں بدی اور دنیا میں خامی جو ہے بیسب کومعلوم ہوگی۔ جواس میں Involve ہو گیا وہ گنہگار ہو گیا اور جو Involve نہ ہواوہ نیج بچا گیا۔ پھرزندگی میں ایک ٹیجے آتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ کاش ایبانہ ہوتا \_\_\_\_ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم نے وہ کیا ہوتا جوہم نے نہیں کیا اور کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا جو ہم کر بیٹھے ہیں کاش It should have been different \_\_\_\_\_ انسان سوچنار ہتا ہے کہ اگر یوں ہو جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔اگر تو وہ تقذیر کا سفرتھا تو خموش ہو جاؤ اورجس جگہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی اُس جگہ ہے آئندہ لوگوں کو بچاؤ۔ یہ تو بہ کا ایک طریقہ

ہے۔آپ ہوکہ یددریا یہاں گہراہے 'یہاں میں ڈو بنے لگاتھا مگر پھرائس کے فضل نے سفینہ کنارے لگا دیا 'اب میں اس جگہ پر کھڑا ہوگیا ہوں تا کہ یہاں سے کوئی نہ گزرے am the lighthouse 'یہاں سے نہ گزرنا ور نہ ڈوب جاؤ گئ نہ کہ اس پر سب مرد چٹا نیں ہیں 'کراجاؤ گئ پاش پاش ہوجاؤ گئ ڈوب جاؤ گئاس کے لاہمی ہیں۔تو اس طرح لوگوں کے دوسروں کو بچاؤ ۔ بات بچھ آئی ؟ دانا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی کے تجر بوں سے دوسروں کو بچائے یا پھراپی اصلاح کر لے تو جو کم دانا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے اور بتائے کہ Gentlemen! Here is کے اور بتائے کہ the place

يبي انداز تھے جس محفل ميں لُك كئي تھي زندگي

سے لاعلم اور غافل ہونے والا اور جرم پرافسوں کرنے والا' پھریہ تو بہ کرنے والا کہ آئندہ جرم نہ ہوگا اور اس جرم سے لوگوں کو بچانے والا۔ تو بیسارے درج ہیں۔تم کسی ایک جگہ ڈھل جاؤ تو نے گئے۔تو جرم بھی ایک استاد کے طور پر آتا ہے' Nation کواس جرم سے بچاتا ہے کیونکہ وہاں تمہیں مبلغ بن جانا ہوتا ہے۔ لوگوں کو بچاؤ۔ بات مجھ گئے آپ؟اس لیے اپنے آپ کاذکرا تنا Carelessly نه کیا کرو۔ اینے آپ کی چھتوعزت کرو۔ جرم سرز دہوجائے تو توبہ ہوجائے۔ توبرنے کے بعداب جرم کا تذکرہ نہ کرو۔جس طرح جرم کوتوبہ ختم کردیت ہے اسی طرح توبہ کے بعد جرم کا ذکر اس توبہ کوختم کر دیتا ہے۔ آپ میری بات سمجھے؟ توبہ نے کیا گیا؟ آپ کا جرم ختم کر دیا اور اگر توبہ کے بعد آپ پھر جرم کا ذکر کر رہے ہوتواب توبختم ہوجائے گی۔اس لیے توبہ کے بعد جرم کا تذکرہ نہ کرو۔عطا كے سامنے تيرى خطاكا ذكر ہى كيا۔ جب آپ عطاؤں ميں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں كاذكركيا كرتے ہو۔ابان باتوں كوچھوڑو۔ سوال:

خطاتو معاف ہوجاتی ہے کین انسان کے اندر بیخیال آسکتا ہے کہ اگر خطاکے بارے میں بیلم اتن عمر گزرنے کے بعد ہوا کہ اب باقی عمر رہ ہی نہیں گئی تو یوں لگتا ہے کہ اب بخشش تو ہو گئی کین اتنی زندگی اس حالت میں جینا تو نصیب نہیں ہوا۔

جواب:

انسان کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پہ خطا سرز دنہ ہوتی تو میں کتنی اچھی زندگی

ہم ساری عمر ساگ کی جگہ گھاس کھاتے رہے اور اب آخری عمر میں پہتہ چلا کہ ہم تو گھاس کھاتے رہے ہیں اور ساگ کھانا نصیب ہی نہیں ہوا۔ جواب:

شکر کرو کہ اب آپ اس شیخ سے نکل گئے کہ جہاں ساگ کھانے کی اہمیت ہے۔آپ ساٹھ سال کی عمر تک انظار کرتے رہے کہ ہیں کعبے سے آواز آئے مگر وہ وفت گرائی میں کٹ گیا۔ پچ پوچھوتو اگر آج آپ کوآواز آئی ہے تو ساٹھ سال سے کعبہ بھی تمہارے انظار میں ہے۔ابتم اس قابل ہوئے ہوکہ وہاں پہنچو۔ یہاں پرکوئی Wasted Genius نہیں ہوتا' مالک کے سامنے کیا

Wasted Genius بنو گئوه تو آپ کی تمام باتوں کا از الدکر دیتا ہے زندگی میں ایک ایالحی سازگار آجاتا ہے کہ آپ کوتمام Compensations حاصل ہوجاتی ہیں۔ کتنے سال کے بعد نبی اپنا اعلان فرماتے ہیں کتنے مخفی سالوں کے بعد ولی اینا اعلان فرماتے ہیں کتنی مت بیت جانے کے بعد قائد اعظم کی وكالت كے بعد آخرى وقت ميں ان سے پاكستان بن گيا اور يہ Achievement ہوگئی۔ انہوں نے پاکستان سے پہلے کوئی چھوٹا پاکستان نہیں بنایا تھا۔ تو جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ Success comes to all but to great persons it comes after very late time تو کامیانی بڑے لوگوں کے پاس بڑی دیر کے بعد آتی ہے۔ چھوٹی کامیابی تواہیے ہے جیسے بچے کی ٹافی تک ہوکہ وہ حاصل ہو جائے۔شکر کرو کہ آپ کو جلدی کامیانی نہیں ہوئی کیونکہ اب تک تو آپ اس كامياني كونتم كر يحيه وت اسكامياني كوكها يحيه وت بلكه اسكامياني كوني يحك ہوتے۔ اچھا ہوا کہ آپ اس جنس میں نہیں گئے جہاں لوگ بکتے تھے اللہ نے آپ کے لیے اور وقت بنایا ہے۔ اس کے پاس تو کیا کیا Compensations ہیں کیا کیا واقعات ہیں۔آپ صرف اینے لیے زندہ ہیں بلکدائس کو بھی یہ سے کہ آپ نے كياكرنا بي كيهكام أس نے وہ بھي كرانے ہيں۔اس ليے گھرانے والى بات نہیں ہے کہ وہ کام تب ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر میں پچھلے دَور میں میں وزیراعظم ہوتا \_\_\_ تو تُوبھی پھانسی لگ جاتا۔ وہ پھانسی کا زمانہ تھا'تم بھی لگ جاتے۔اگر یہ کہتے ہو کہ مجھے ضاءصاحب کے دور میں صدر بناتھا تو تیرا

بھی Explosion ہوجا تا۔ قائد اعظمٰ کے بعد تو سب کے ساتھ ایسا ہوا۔ سکندر مرزا کواللہ معافی دے اللہ ایوب خان کو بھی معافی دے اُس کے بعد ڈیڈی کا بیٹا آیا'اس کوبھی الله معافی دے میاءصاحب کوبھی الله معاف کرے۔الله سب کو معاف کرے۔ جانے والوں کا جو حال ہے وہ تو آپ نے دیکھا اور جوآنے والوں كا حال ہے يہ بھى آپ ديكھيں كے كه كيا حالات بنتے ہيں۔ ابھى يه كرى عافیت والی نہیں بن رہی اس لیے دُعا کروکہ آپ وہاں ابھی نہ جاؤ۔ تو کوئی جانے والاخيريت كے ساتھ رخصت نہيں ہوا۔ قائد اعظم كى بيارى كا چلوذ كرنه كروليكن لیافت علی خان کو گولی مار دی تھی کسی نے۔استغفراللہ۔وہ وزیراعظم تھا'اتنی بڑی انگریزی بولتا تھا'اس نے مہا جروں کے اتنے بڑے مسائل کومل کیا۔ تواس کو گولی لگ گئتھی۔ یہاں پر جو آیا' اس ماحول سے جو نکلا وہ روتا ہوا نکلا۔ آپ کو Greatness كى تمنا ب اور "كريك" آدميول كاحشر بھى آپ و كھتے آرب ہو کھر بھی کہتے ہو کہ میں کیوں گریٹ نہیں ہوا۔ کیا کوئی عافیت والا بندہ آیا جو Tenure يورا كر كيا مو- قائد اعظم كي بعد كوئى سابتادو توبيطالات بي آپ کے۔زندہ باد کہنے کے بعد تیسرے دن لوگ مردہ باد کہنا شروع ہوجاتے ہیں۔ یہ كيا قوم بي يهلي زنده بادوالے جلسے ميں جاتى سے پھرمرده بادوالے جلسے ميں جاتی ہے۔ عجیب وغریب واقعات ہیں۔ کوئی شے کنارے نہیں لگی۔ نظام مصطفے ا کا دور بھی آیا' بس اللہ تعالی معافی دے۔ ابھی تک وہ لوگ آپ کی اصلاح کر رے ہیں آپ کا "خیال" کررہے ہیں۔جولیڈرآ تائے وہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں اورغریب آدمی کی حالت نہیں بدلی۔حالانکه سبغریب

کے نام سے شروع کرتے ہیں۔اس لیے اگر کامیا بی نہیں آئی تو اس میں بُر ابھی نہیں ہوا۔ آپ دعا کرو کہ خیریت کا وقت آئے۔اگر آپ نے وہ نہیں حاصل کیا جوآب جائے تھے ہے۔

ہم نے حام تھا مگر یوں تو نہیں حام تھا

تووہ جوکامیاب ہوگئے تھان کاحشر بھی دیکھو۔ جہاں آپ ناکام ہو کے رور ہے
ہیں وہاں جوکامیاب ہوئے تھے پہلے ان کاحشر تو دیکھ لو۔ ابھی تو ہم اِس دنیا کی
بات کررہے ہیں' اب اُس دنیا کی بات کرو۔ دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ یہاں کی
کامیا بی' محفوظ کامیا بی ہواور عاقبت بھی' محفوظ عاقبت عطافر ما۔ باقی توسب نمائشی
پروگرام ہے' اس کوچھوڑ دو۔

اب سوال کرو\_\_\_\_ بلال صاحب بولیں\_\_\_\_ حنیف صاحب بولیں \_\_\_\_ کوئی اور بولے \_\_\_ آپ بولا کریں \_\_\_ سوال:

سر!ایسے وقت میں کیا کیا جائے جب آپ فرماتے ہیں کہ سوال کر واور واقعی ہمارے پاس سوال نہیں ہوتا\_\_\_\_ جواب:

سوال کیا ہوتا ہے اور جواب کیا ہوتا ہے؟ میصرف کیفیت ہوتی ہے ورنہ نہ سوال ہوتا ہے اور نہ جواب جواب ہوتا ہے۔ بات صرف میہ ہوتی ہے کہ دینے والے نے بات کیسے عطافر مانی ہے۔ وہ سوالات جو کسی انسان نے کرنے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیفیت کے اندر بھی سوال ہوتا ہے کہ میہ

کیے حاصل ہواوروہ کیے حاصل ہو کھرنجات کا سوال آجا تا ہے۔ تو سوال انسان کے اندر رہتا ہے۔ جس بات کو سننے کی تمنا ہواس کو بو لنے کی خواہش ہوتی ہے۔ سوال ضرور رہتا ہے \_\_\_\_ اب آپ بولیں \_\_\_\_ سوال:

سوال یہ ہے کہ سب کے لیے اچھاوت ہو۔

جواب:

یہ تو دُعا ہے' اچھا وقت آنا چاہیے اور سب کے لیے اچھا وقت ہونا چاہیے۔ اب چھے وقت کی نوید ہیے ہے۔ آپ لوگ' کم از کم آپ لوگ نیے چندآ دئی جس چیز کے بارے میں Openly یعلم رکھتے ہیں کہ وہ بدی ہے اُس سے آپ الگ ہوجا ئیں ۔ نقصان تو ہوگالیکن چھوڑ دو۔ نقصان جھی کیا ہوگا' بس چھوڑ دو' تو جس کو آپ بدی سجھتے ہیں اس کو ترک کر دو۔ جس طرح کا دَور آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنا کیریکٹر ویبا بنا لو۔ آپ اللہ کے نفل کو تلاش کرنے والے ہیں اور اچھے دَور کی تمنار کھنے والے ہیں۔ وہ دَور ضرور آئے گا۔ ہمیشہ ہی دَور آتے رہتے ہیں ۔ تو اچھے دور کی آرز و میں اور ا

سر! میراسوال بیہ کہ ہم آپ کی اس مفل میں آتے ہیں تو اسلیے آتے ہیں لیکن ہم اسلینہیں ہیں گھر بار ہے رشتہ داریاں ہیں دوسر بوگ ہیں۔ ہم

یہاں سے بے ثار چیزیں دل میں بٹھا کے جاتے ہیں۔اوران پرحتی الوسع ممل بھی کرتے ہیں اور کا میاب بھی رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جولوگ ہیں وہ بھی اس سچائی میں شامل ہوجا کیں ۔لیکن جس کوہم سچا سمجھتے ہیں اس کو پچھ لوگ سچا نہیں سمجھتے ۔اس کا سد باب کیسے کریں؟

یہ آپ کا ذاتی خیال ہے کہ جس کوآپ سچاسمجھ رہے ہیں اس کولوگ شاید نہیں سمجھ رہے۔ایک چھوٹی می بات جانے والی ہے کہ آپ کوایک چیز حاصل ہو گئی مثلاً ایک گھوڑ امل گیا۔اس کے بعد آپ اُسے روسٹ گوشت کھلا دوتو وہ نہیں کھائے گا۔ تواس کی صفت جانی جا ہے کہ اس کی کیا صفات ہیں۔اس کی صفت یہ ہے کہ وہ گھاس کھائے گا' چنے کھائے گا'ایسار ہے گا اور ویسار ہے گا۔ توبیگنی کی چزیں ہیں۔اوراس کے علاوہ وہ دوڑے گا۔انسانی فطرت کی آپ جتنی مرضی ورائی دیکھتے جاؤ'انسانی فطرت بڑی محدودی ہے کدانسان میریہ باتیں جا ہےگا۔ تم ابھی راز آشنانہیں ہورہاس کیے اپنے آپ کوساج سے تھوڑ اساDetach كرلو\_ جبتم راز آشنا ہو گئے تو سب كے ليے وہى راز ہے۔كوئى انسان ايسا نہیں ہے جواس سے گریز کرے جیسا کہ ابلاغ ہے۔کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کوتم ادب سے ملواور وہ تم سے نفرت کرے۔اییا کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اُسے ادب سے ملواور کہو کہ تشریف رکھؤ چائے بھی پیش کرو۔ اگر وہ ادب سے پیش کرتے ہوتو سے بات ناممکن سی ہے کہ وہ تمہیں بدوعادے ۔ توتم اس کی خدمت کرو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دوسرے انسان سے آپ نے بات

کیے کرنی ہے۔ نہ آ پ Command کرواور نہ آ ہے اسے Curse کرؤنہ مجبور کرو۔ آپ صرف بیدد کھوکہ اس آدمی کی ضرورت کیا ہے۔ اگر خاموثی سے كسى آدى كى ضرورت يورى كردوتووه خاموشى سے دُعاكرتا ہوا چلا جائے گا۔اس کو بظاہر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے حوالے سے دیکھوکہ اللہ کے ہاں اس آ دمی کا کیا مقام ہوسکتا ہے کیا مرتبہ ہوسکتا ہے تو پھر تمہیں اصلیت سمجھ آ جائے گی۔ پھراس آ دمی کواس کی نگاہ ہے دیکھو کہ How does he feel about himself ' پُوتہہیں بات مجھ آ جائے گی۔ اگراس کی ضرورت پوری کر کے دیکھو تو سارا واقعہ بھھ آ جائے گا۔اس کواس اندازے Address کر کے دیکھو۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنھیں آپ "وُ" کہہ کے بلاتے ہیں تو وہ ما تنظر کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں '' آپ' سننا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ بیدد میکھو کہ وہ انسان اپنے آپ کواپنی نگاہ میں کیسے محسوں کرتا ہے۔ پھریہ زمانہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ زمانہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ زمانے کا ایک ہی مزاج ہے اور سالہاسال سے ایک مزاج ہے۔ انسان کووس گھنٹے کام کرنے کے بعدریٹ جاہیے رات آگئی ہے تو اس کوسونا جاہیے اس کو شہرت جاہے اس کوآج کی ضرورت کے بعد بھی پیسہ جاہے بیسلام بھی کرے گا اور اس کوسلام بھی جامییں اطاعت کرنے کے لیے اسے ایک اچھا لیڈر جاہے کمانڈ کرنے کے لیے اسے اچھے ماتحت جامییں 'بیبہ حاصل کرے گا اور خرچ کرنے کا خواہش مندرے گا۔ تو آ دمی تو بہت Simple ہے اس میں کسی پیچیدگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی لوگوں سے بات کرنا جا ہیں تو پھر

ان کے مزاح اور اللہ تعالیٰ کے جگم کے مطابق بات کریں۔ پھر ان کو بات ہم جھ آ جائے گی بشرطیکہ آپ اپ خول سے نکانا مشکل ہے۔ یہاں پر آپ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی مقروفیت اور اپ Crowd میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود واقعہ چاتا جارہا ہے اور چلے گا۔ آپ یہاں سے جاکے بات بھول تو نہیں جاتے ؟ اس کولکھا کر وُنوٹ کیا کرو

ناظم صاحب آپ بولیں\_\_\_\_

سوال:

ابھی آپ Thoughtlessness اور Sightlessness کے متعلق بھی بچھارشاوفر مائے۔ متعلق بچھ بتارہے تھے تو Heartlessness کے متعلق بھی بچھارشاوفر مائے۔ جواب:

میں اس کے بارے میں کیوں بات کروں۔ یہ تو میر اشعبہ ہی نہیں

ول توجم کا قائد اعظم ہے اس کے بارے میں ضرور پچھ فرمائیں۔

جواب:

اسی کی خاطر تو سارے واقع ہورہے ہیں اور آپ اس کو بھی قانون میں لے آئیں تو پھر کیا بات رہ گئی۔ آپ اپنی جتنی اصلاح کررہے ہیں سب اسی کے لیے ہے' اس کی رضا کے لیے ہے' یہ آپ کی Achievement ہے۔ جتنی بھی Development ہے اس کی خاطر ہے 'جتنی تگ ورَو ہے اس کی خاطر ہے' عبادت بھی اس کی رضا کے لیے ہے۔ ایک مقام پر اس کا نام ہی اللہ بن جاتا ہے۔ یہ بڑا خاص واقعہ ہے۔ رضااس کی ہے

بٹھا کے دل میں اُسے اس کی ہی نماز پڑھی اُس کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا

اب یے عجب بات ہے کہ کیا ہوا' کس نے کس کی نماز پڑھی' یہ بتاؤ۔ تواسی کے گھر کو کعبہ بناؤ' اسی کو دل میں بٹھاؤ اور اُسی کی نماز پڑھو۔ تو اپنے دل میں مالک کو بٹھا کے اس کی نماز کیسے پڑھو گے؟ تولوگ بیرکرتے رہتے ہیں اور پیرڑ نے فوروالی مات ہے۔

دعاما تگئے ہے پہلے کوئی اور سوال ہوتو سوال:

سرایہ ہم جو پچھ یہاں سکھتے ہیں جب گھر جاتے ہیں تو بچوں کے پچھاور تقاضے ہوتے ہیں گھر والوں کے پچھاور خیالات ہوتے ہیں تو اس کا ہم کیا کریں؟ جواب:

سے بڑی آسان بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر جائے پچھاور Diversity ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دولت مند ہیں اور بچوں کے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دولت مند ہیں اور بچوں کے پاس پینے نہیں ہیں تو جان لوکہ آپ کی دولت آخر بچوں کے کام آئے گی اور آپ کی عبادتیں بچوں کی عاقبت کے کام آئیں گی۔ ابضر دری نہیں ہے کہ ان کو بھی

اس سفر پرروانہ کردو۔ اگر ہیڈآف دی فیملی حج کر کے آیائے نیکی کر کے آیا ہے تواس كا تواب اولا دكو بهي مل جائے گا۔ اس ليے اپنے آپ كو يكار كھو۔ آپ اپ آپ کو پکانہیں رکھتے۔آپ کا پکا ہونا جو ہے وہ اوالا د کے لیے بہتر ہوجائے گا۔ اگرساری اولا دآپ کے رائے پرنہیں چل رہی ہے تو فکر کی بات نہیں ہے کوشش كرتے رہواورائے آپ وقائم ركھوتاكة كا ہوناان كے ہونے كے ليے مفيد ہو۔اگر باپ یاماں میں سے ایک مفید ہوجائے تو سارے خاندان کے لیے فائدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے آپ کے ساتھ چلیں۔ اگر جا گنے والا ایک ہوتو سونے والاسارا گھر نیریت ہے رہے گا۔اب آپ سارے گھر کو بیدار نہ کر دینا کہ چلواُ ٹھو جاگو' اُٹھو بیٹا' سارے لوگ اُٹھو\_\_\_\_\_اگر تُوتنجد گزار ہے تو دعا كركه ياالله بچسور بي بين غافل بين كين تير فضل كيسبار يسور ب ہیں' توان پرفضل فرماتم ان کوبھی جگانا جاہتے ہولیکن بچے کیسے جاگیں گے۔ یہ ان کی عمز ہیں ہے۔ان کوسونے دواور دعا کرو کہان کی نیند حرام نہ ہواور وہ خیر ہے سوئین' عافیت میں سوئیں ۔ دعا کرو کہ یااللہ بچے گاڑی چلاتے ہیں' یہ خیریت سے زہیں۔ تو دعا کرتے جاؤے تم تو کہتے ہو کہ بچے تمہاری طرح ایا بیج ہو کے بیٹھ جائیں۔تمہاری عمراور ہے ان کی عمراور ہے۔ بچوں کوتنگ نہ کرو۔ان کو چلنے دو \_\_\_ بے اور طرح سے رہیں۔ آپ کے شعبے میں بھی یہ بات نہیں تھی بلكه يتواتفاق سےآپ كى جم سے ملاقات ہوگئ حانس ايسابن كيا كه الله كافضل ہوگیا۔ مجھے آپ کی وجہ سے اور آپ کومیری وجہ سے کچھ کچھ باتیں سمجھ آگئیں۔ اب ہم اس میں سارا شہز نہیں ملاتے ۔اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔اگرجسم کا

ایک شعبہ خوش رہے گا تو ساراجسم ہی خوش رہے گا۔آپ زندہ بادر ہیں اور اولاد کے لیےآ پ دعاکیا کریں۔آپ کی اولا دٹھیک ہے۔اولا دسے نفرت نہ کرنا۔ یہ الله کی نعمتیں ہیں جوآ ہے کوملی ہیں۔ان سے بیزار نہ ہونااور بھی غصہ نہ کرنا۔تو غصہ مت كرواورآرام فربوراولاد كسامغلال يليمت بواكرو توغصه ندكيا كرو\_اگراولا دېمار موجائے تو غصنهيں آتا'اگران سے غلطي موجائے توسمجھوكه یہ بھی تھوڑی سی بیاری ہے۔ وعاسے ان کی اصلاح کرو۔ اپناTemper نہ Loose کرنا۔ یہ بڑی امانتیں ہیں'ان کی قدر کرو۔Temper کوLoose کرنے سے تمہارے ول میں نفرت ہو جاتی ہے اور غصر آ جاتا ہے۔ ایسامت كرو\_بس دعاكياكرو وعاكياكرو! آپ الله سے كہيں كه مجھے توفيق دے كه ميں زمانے کی اصلاح کروں تا کہ اولا دتو محفوظ ہو تا کہ بعد میں یے ٹھیک ٹھاک رہیں۔ابآب زمانے کی اصلاح کیوں جائے ہیں؟ تا کہ آنے والے زمانے میں آپ بچوں کو Secure چھوڑ جا کیں۔اس ماحول میں تو بچے گراہ ہوجا کیں گے۔ یہ کہنانہیں جاہے کہ بچے کس طرح کے ہوجائیں گے۔ دعا کروکہ یا اللہ تیرا نام چلنا جاہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ کریں مال غیروں کے پاس ہے ہمارے بیالات ہیں پھرہم بات کیے گریں؟ یااللہ اچھ دمیوں کواچھی طاقت عطافرما

چین غاصب کے ہاتھ سے ہمت اب غریبوں کی بن کے آقست میراخیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا'وہ غریبوں کے آستانے پر بھی آئے گا'نیک

208

لوگوں کے گھروں میں آئے گا' آپ لوگوں کو طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ بس سیچ ہوجاؤاور میرے ساتھ جھوٹ نہ بولنا۔ پھر مسئلہ کل ہوجائے گا\_\_\_\_ اور کوئی سوال\_\_\_\_بولیں\_\_ سوال:

سر! آپ نے یہ جو پچ کے بارے میں بات کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ جتنا پچ بولتے ہیں اتنا اپنے آپ سے بھی نہیں بولتے۔ جواب:

تو یہ اچھا ہے۔ سبٹھیک ہوجائے گا۔ چلو پھر دعا کرو۔ دعا کیا کرنی ہے؟ یارب العالمین ہمیں دنیاوی خوشیاں عطافر مااوردینی فنکشن عطافر ما'ہم اس زندگی میں خوش رہیں اور ہماری عاقبت عافیت سے گزرجائے۔ ہم کوئی کام کر جائیں' تیرے نام کا کوئی کام کر جائیں' ایسا کام کہ آنے والے زمانے بہتر طور پر یادر کھیں اور یہ محفوظ رہے، ۔ یارب العالمین ہمیں اندیشوں سے بچا' بہتر زمانے یادر کھیں اور یہ محفوظ رہے، ۔ یارب العالمین ہمیں اندیشوں سے بچا' بہتر زمانے لے آ' اس قوم پر رحم فرما اس أمت پر رحم فرما یارب العالمین! ہم جسے بھی ہیں تیرے نام لیوا ہیں' ہم سب پر اپنافضل فرما۔

صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه افضل الا نبياء والمرسلين حبيبنا و شفعينا سيدنا وسندنا ومولنا محمد و آله واصحابه اجمعين \_\_\_\_\_ آمين \_\_\_ برحمتك يا ارحم الرحمين



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

1 داتا صاحب کی تعلیمات کیا بیری اور اتا صاحب کی کون ی طریقت ہے؟
3 داتا صاحب کی کون ی طریقت ہے؟
4 سرایہ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے؟
5 اللہ اور اللہ کے حبیب کے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا عمل زیادہ کریں؟
6 جو ہمارا تجربہ ہو وہ وار دات نہیں بنتا 'جو با تیں آپ سے سُنتے ہیں وہ مل میں نہیں آتی ہوتا ہے اور کیا یہ جائز ہے؟

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

213

دا تاصاحبٌ کی تعلیمات جعرات ۲۱ر تبر ۱۹۸۹

سوال:

## واتاصاحب كى تعليمات كيابين؟

جواب:

داتاصاحب کی تعلیمات وہی ہیں جو اسلام کی ہیں جو اسلام کے ہیں۔ان کی تعلیمات کوآپ مختر کیے کرسکتے ہیں۔ان کی تعلیمات کوآپ مختر کیے کرسکتے ہیں۔ان کی تعلیمات کے بارے میں پوچھوتو پھر تو بات ہے۔ تعلیمات کے بارے میں پاایک شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھوگ تو ہے اتنا ہی وقت ہے جتنی زندگی ہے۔ان کی تعلیمات میں کم از کم '' کشف انجو ب' ہے۔آ گے جو بھی بیان کرے گا وہ '' کشف انجو ب' کی وضاحت ہوگی'اس کا اختصار کیے ہوسکتا ہے۔ خاص باتوں میں ہے کہ تو حید پر ایمان لاو' وہ لا شریک ہے'اس میں کوئی ابہام نہ ہو عبادت کی ڈائر یکشن جو ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ جو فنکشن اللہ کا ہے اب فنکشن کو اللہ تک رکھو۔ جو عبادت آپ اللہ کی کرتے ہیں وہ اللہ بی کے لیے ہو۔ واتا صاحب کا اپنا ایک واقعہ ہے کہ یہ تو حید کیے ہے۔ واحد ماننا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب واحد ماننا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب واحد ماننا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب واحد ماننا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب واحد ماننا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب کی دور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب کی دور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب کی دور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب کی دور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب کے دور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیرصاحب کی دور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دور اپنی کی کتاب میں کو کو دور اپنی کی دور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دور اپنی کی کی دور اپنی کی دیا گو کا میک دور اپنی کی دور اپنی کی دور اپنی کی دور اپنی کی دائی کی دور اپنی کی کی دور اپنی کی دور اپنی کی کی دور اپنی کی کی دور اپنی کی کی دور اپنی کی

ے یوچھا کہ آپ تو حید کے بارے میں کھ بتائیں۔انہوں نے فرمایا کہ توحید کے بارے میں پھر بھی بتاؤں گا۔ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے بیرصاحب کے ساتھ فح كرنے جارے تھے۔ رائے ميں ايك جگه پڑاؤ كيا۔ وہاں جب بیٹھے ہوئے تھاتو سامنے گھوڑے برایک سوار نمودار ہوا۔ ہمارے قافلے کے سردار لیمن ہمارے پیرصاحب ان سے جاکے ملے استقبال کیا ' دونوں نے آپس میں کوئی ابات کی۔وہ سوار واپس چلا گیا۔ہمارے پیرصاحب واپس آ گئے۔ میں نے يوجها كه جناب بيكون صاحب تھ آئے كيوں اور كئے كيون؟ فرمانے لكے كديد تمہارے سوال کا جواب تھا کہ تو حید کیا ہوتی ہے؟ داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے براغور کیا کہ سوال کا جواب گھوڑے یہ سوار کیے آیا۔ پیرصاحب نے وضاحت کی کہ بات سے کہ یہ تھ خفر" 'وہ آئے تھاور کہنے لگے کہ آپ کہاں جارہے ہیں۔ پیرصاحب نے کہم فج پیجارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آب فج بہ جارہے ہیں'اگر کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ پیرضاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔وہ کیوں؟اس لیے کہ جس کے نام کا فج ہاں کی جگہ یہ تیری عبادت میں لگ جائیں ہم تمہارے خیال میں کم ہوجائیں تو بمارا فج توحیدے باہر ہوجائے گا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ توحیداتنی مفرد ہو آئی واحد ہواتی Parted ہو کہ اس کے اندر کوئی اور خیال شریک نہ ہو لیعنی کہ وحدت فكر مونى جائے مثلاً ايك آدى الله كے ياس جار ہائے معجد ميں چلا كيا' وہاں کسی نمازی نے اس کو پیچھے کیا'یا سے کسی کا ہاتھ لگ گیا تو وہاں پراڑائی ہو یکتی ے ۔ تو وہ مسجد میں جھگڑا کر گیا۔ تواللہ کی طرف جانے کے بعدا گر پھر بھی تم دنیا کی

طرف رہتے ہوتو پھرتمہیں توحید کا کیا پتہ چلے گا۔ توحید جوہوتی ہے وہ وحدتِ مقصد کے ساتھ ہی آتی ہے وحدت فکر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اور بیای طرح ے جس طرح کوئی دیکھنے والا ہواورائے پیتنہیں ہوتا کہ وہ کہاں جارہاہے۔وہ انسان اپنے یا وُل نہیں دیکھتا بلکہ جہاں جار ہا ہوتا ہے وہ مقصد دیکھتا ہے۔ تو آئکھ ے آئکھیل جاتی ہے اور یا وَل خود بخود چلتے رہتے ہیں۔اس طرح انسان سفر كرتاجاتا ہے۔ جب اس كامقصد توحيد بوجائے تواس كاباقى سفركى اجاتا ہے۔ تو توحید کا مدعایہ ہے کہ مقصدواضح ہوئیہ واضح ہوکہ ہم یہ بات اللہ کریم کے لیے كررے بين اور بياللدكريم كے ليے بى ہو۔ اگر بم الله كے نام كاكوئى فنكشن كرتے بين كوئى كام كرتے بين مثلاً اللہ كے نام كاكوئى جشن كيا اور پھراس كے اندردنیا کے سی صاحب مرتبہ کو بلالیا ایعنی آج ہمارے ہاں اللہ کی یادمنائی جائے گی اور آپ چونکہ گورز ہیں آپ ہمارے یاس آجا کیں تو یہ توحید نہیں ہوگی۔توحید کسی اور مقصد کے لیے استعال نہ کرنا۔ تو توحید بیان بھی نہیں ہوتی جيا كرميال محرصاحب في كماع:

## اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی

یہ زبان ہے تو بیان نہیں ہوتی۔ وہ جوری پہ چلنے والا ہوتا ہے اگراس ہے بوچیس کہ تو کینے چل گیا کیونکہ اتن باریک ری تھی اتنا لمبافا صلہ تھا اور نیچے کھائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جمیں کھائی نظر نہیں آئی ہمیں پاؤں بھی نظر نہیں آئے ہمیں وہ مقصد نظر آیا جدھر ہم جارہے تھے۔ اُدھر دیکھتے جاؤ تو ری بھی Cross ہوجاتی ہے اور بندہ کھائیوں سے بھی نے جاتا ہے۔ کھائیاں جو ہیں وہ زندگی کی کھائیاں ہیں '

تکلفات کی کھائیاں ہیں بندہ یہاں ادھراُدھر کم ہوجاتا ہے۔ جانااللہ کے گھر میں ہے معجد میں یو چھتے ہیں کہ تو کہاں کا ہے تیرادفتر کون ساہے؟ کہتاہے کہ میرادفتر وہاں پر ہے۔اچھاتو وہاں پر ہوتے ہیں میں کل آپ سے ملوں گا'فی الحال میں نمازير ھالوں۔ يہ جو ہے مبجد سے دنیا نکالنی ہے اس سے نے جاؤ \_\_\_\_ يداتا صاحب کی تعلیم ہے۔مقصد یہ ہے کہ اللہ سے صرف دنیانہ مانگنا۔ توحید کا مدعایہ ہے کہ انسان اصل مقصد میں قائم رہے دور کی نشان دہی پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے رسالت برایمان بتایا۔ان کی سب سے اہم بات سے کہ آج سے پہلے جو لوگ بزرگی کے حوالے سے عزت یا گئے ان کی عزت بی کرتے جاؤ کی برانے بزرگ کوقبرے نکال کے Defame نہ کرو ہواس راستے کود مکھتے جاؤ ۔ تو آپ بزرگوں کی قدر کرو۔اس رائے میں ملاوٹ نہ کرؤ جھوٹ نہ بولؤاللہ نے اگر بزرگ نہیں بنایا تو بزرگ مت بنو۔ جتنا کھھ اللہ نے بتایا ہے أتنا بي رہو۔انہوں نے بیرسارے واقعات کہانیوں کے روی میں بڑی اچھی طرح مسمجیائے۔مثلاً یہ کہ فقیر کا راستہ کیا ہوتا ہے' فقیر بڑی بڑی طرز کے لوگ ہوتے ہیں۔ایک واقعہ اُن کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جمیں اطلاع ملی کہ سی بہتی میں کوئی درویش رہتا ہے۔ہم نے سوچا کہ چلواس درویش کومل آئیں۔ وہاں ہم چلے گئے اور اس کے بیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے جب جماعت کرائی تو اُن کے تلفظ میں کچھ صحت نہیں تھی۔ داتا صاحب خود بہت بڑے عالم تھ شریعت کا بھی ابن کا ایک خاص مقام ہے۔ان کی قرائت میں دا تاصاحب کو زبرز پر کچھیجے نہ گلی یا تلفظ بیٹھا ہوالگا۔انہوں نے نماز توڑ کے الگ پڑھی اور اُن

ہے ملے بغیر بی آ گئے۔واپس آئے توشام ہو چلی تھی۔راتے میں دیکھتے ہیں کہ شرآ گیا، گرج رہاہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا۔ استے میں وہ بابا، درویش آ گیااور آ کے شیر سے کہا''اواللہ کے گئے'تم ہمارے مہمان کو بی شروع ہو گئے ٔ چلو بھاگ جاؤ۔ شیرنے سلام کیااور چلا گیا۔ دا تاصاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا کہ بابائے شرکو کہا کہ چلے جاؤ تو شیر سلام کرتے ہوئے چلا گیا۔انہوں نے پوچھا کہ باباجی بیکیابات ہے؟ انہوں نے کہا کہ و تلفظ تھیک كرئيداور باتيں ہيں مطلب يہ ہے كة تلفظ تھيك كرنے كى بجائے سلے نیت ٹھک کرو۔ اگرنیت صحیح نہیں ہے تو تمہارا تلفظ کیا ٹھیک ہوگا۔ تو اس بات ہے بچو۔اورنیت درست ہونی جا ہے۔جس آ دمی کی نیت سیح نہیں ہے وہ جا ہے حلق ے ق نکالے یا زبان ہے۔ اگر طوطا کلام بڑھ لے تو وہ طوطا ہی رے گا۔ ذکر كرنے والے طوطے بھى بہت ہوتے ہيں اوروہ اللہ ہوكا ذكركرتے ہيں بہت ذکر کرتے ہیں ۔ لوگ اللہ ہوکرتے کرتے مانگنا شروع ہوجاتے ہیں اللہ ہو کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ عبادت کرتے کرتے دنیا کے لیے جھوٹ بولنے لگ گئے کہ ایک بابا جی بین بڑے درولیش ہیں۔ اور اگر اس درولیش کے کر دار کی جنتجو کر وتو اس کے کر دار میں کوئی کی بیشی ہوگی۔ داتا صاحب کھتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کاراستداختیار کیاان کی بخشش مشکل ہے۔ تو انہوں نے دین Exploit کیا ہے۔ ایک جگد لکھتے ہیں کہ وہ تخص جو سعد میں منبریز خطبہ دیتے ہوئے اسے علم کو دنیاوی مرتبے کے لیے استعمال کرے اس آ دی ہے وہ شرالی بہتر ہے جوشراب خائے میں بے ضرر ہوگیا

ہو۔مطلب یہ ہے کہ دین کواگر دنیا کے لیے استعال کررہے ہوتواس سے وہ آ دی بہتر ہے جس نے دنیا کونقصان پہنچانا چھوڑ دیا ہو۔مطلب پیہے کہ وہ سانپ بہتر ہے جس نے ڈینا چھوڑ دیا ہو تو وہ پہ تعلیمات بتاتے ہیں تمام یرانے بزرگوں کے واقعات بتاتے ہیں کہ کس طرح کیا کرنا ہے۔قوالی کے بارے میں بناتے ہیں کہ اگر صاحب حال نہ ہوتو قوالی نہیں سننی جا ہے۔ان کی کتاب کا نام " کشف انجوب" ہے یعنی کہ جومجوب ہے اس کے وہ کاشف ہیں اس کو بیان كرنے والے بين راز كھولنے والے بين تجابات اور يردے اٹھانے والے ہیں۔سب سے بڑا پر دہ تو بیاتھایا کہ فقر کوالفاظ میں بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقر الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔تصوف جو ہے بدالفاظ میں بیان ہونے والی بات نہیں ہے یوں سمجھو کہ تصوف کی انتہا اللہ ہے اور ابتداء اللہ کی یاد ہے۔بس یہی تصوف ہے کہ اللہ کی یاد میں اللہ کے بتائے ہوئے رائے پڑاسلام پر چلتے گئے حضور یا ک صلی الله علیه وسلم کے نقش قدم پر چلتے چیال پہنچ گئے جہال تصوف جوہ اللہ کے پاس بہنے گیا۔ یعنی کہ وصال حق کا جو مخلص راستہ ہے وہ یہ تصوف ے۔ فرمانے لگے کہ اگر ضا بطے میں رہے تو صوفی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ہر صوفی یا برفقیر جونے وہ علم والا ہوگا' ہر عارف جو سے وہ عالم ہو گالیکن ہر عالم ضروری نبیس کہ عارف بھی ہو۔مطلب یہ ہے کہ جس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے عرفان عطا ہوجائے اس کوعلم ضرورمل جاتا ہے اور خالی علم جس کے یاس ہو ضروری نبیں کہاس کوعرفان بھی ملے۔ توبیہ برزگوں کے ادب کاراستہ۔اہے انہوں نے بڑی بڑی مثالوں سے واضح کیا۔ ایک جگدفر مایا کدراز یہ سے کہ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کئی کی عبادت نہ کرو'میرے علاوہ کئی ہے محبت نہ کرو کیکن ایک بات بیہے کہ اگر کوئی پیغمبرا پنے بیٹے کی یاد میں اتناروئے کہ اس كى آئىكى بينائى سے محروم ہوجائيں تو اللہ كوتو ناراض ہونا جا ہے تھاليكن بيكون س محبت ہے جو اللہ کو قبول ہور ہی ہے۔ اور جب بیٹا اپنے بھائیوں کے لیے رور ماے تو یہ کون سے محبت ہے جو قبول ہور ہی ہے اور اتنی مقبول ہور ہی ہے کہ بیٹے کی تمیض جو ہے وہ باپ کی بینائی بحال کررہی ہے۔تو بیمجت اللہ کو کیسے قبول ہوئی؟ فرمایا کہوہ محبت جواللہ کی راہ میں چلنے والوں کو دنیا کی محبت ہے وہ تفریق ہے۔اگرآب اللہ کی راہ یہ جارہ ہیں تو تفریق ہو گئے بیٹے کی محبت میں گئے تو كيا ہو گئے؟ تفريق ہو گئے ليكن الله والا اگر الله كى ياد ميں اپنے بيٹے ہے محبت كرتا ہے اور اللہ بى كى ياد ميں رہتا ہے تو يہ تفريق نہيں ہے يہ جمع ہے۔ بلكه اس كا نام ركها كيا جمع الجمع \_ جمع الجمع كامعنى كيا ع؟ كدالله بى كى ياديس الله تعالى في تو فیق عطا کی یا محبت عطا کی یووه الله کی طرف ہے۔تم اپنی محبت کوالله کی راه میں التدكی راہ ہے جدانہیں کرو گے۔اورا گراللہ عطا کرے تو وہ پھزاللہ کی طرف ہے ے۔اللہ اگر کسی انسان کو کسی انسان کی محبت دے دے تو پھڑیداور قتم کی داستان ب\_ تو أے كہتے ہيں جمع الجمع يو جمع الجمع كى اجازت بكرة پالله كى ياوييں چلتے جارہے ہیں اور وہ چاہے جوجلوہ دکھادے آپ چلتے جائیں۔اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بیمجت دنیاوی ہے یا بیمجت جمع کی ہے؟اس کی نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ اگر اللہ کہے کہ چھوڑ دواور چھوڑ نا آسان ہوتو بیاللہ کی محبت ہے۔ اورا گرچھوڑ نامشکل ہوتو ید دنیاوی محبت ہے اور بیشرک میں آجاتی ہے۔ اگر ایک

آ دمی بیٹے سے محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے تو بیمجبت اللہ کی راہ میں ر کاوٹ بھی ہے اور اللہ کی راہ میں تعاون بھی ہے۔اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ کواللہ کی محبت یہ کہے کہ اس بیٹے کوچھوڑ دو ہمیشہ کے لیے گھرے نکال دو پھرا گرتم نہ نکال سکوتو تم اللہ کو چھوڑ کے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئے 'یہ شرک ہوگیا۔اور اگرتم اس کوخوشی سے چھوڑ دو کہ جواللہ کا فرماں بردار نہیں وہ میرا بیٹاکس بات كا جيے كونوح كو كھم ہواكہ يتمهارا بينانہيں ہے۔انہوں نے كہا كداكر يدميرا بیٹانہیں ہےتو یہ باہرنکل جائے۔تو وہ ہےالہمات والی محبت۔ بیٹے سے محبت اگر الله كي طرف سے ہوتو پھر بیٹے كوچھوڑ نا بھى آسان ہے اورا گرچھوڑ نا آسان نہ ہو تو پیتمہاری ذاتی محبت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہی نہیں ۔ تو وہ عبتیں الله كي طرف ہے كئى جاتى ہيں جن كوآ ب اللہ كے ليے چھوڑ دؤ اللہ كے كہنے ير چھوڑ دو۔ایس محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاہے۔ پیسے سے محبت بھی جائز ہے اگرآپ اللہ کے نام پر پیے سے محبت کررہے ہو۔ فرق کہال سے پت چلے گا؟ جب الله كي راه ميں بيية قربان كرنے سے اتني ہي خوشي موجتني كه حاصل كرنے كى خوشى ہوتى ہے۔ بيد يكھا كروكه يسيے حاصل كرنے كى خوشى كيا يسيے خرچ كے كى خوشى كے برابر بے فرج سے مُر اداللہ كى راہ ميں خرچ كرنا ہے۔جو الله کے دیے ہوئے مال کو حاصل کرتا ہے اُسے خوشی ہوتی ہے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اُسے اتن ہی خوشی ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو چر بچت کی راہ ہے۔اور اگرخوشی نہیں ہوتی تو پھر پیمشکل ہے۔اوراگرزیادہ خوشی ہوتی ہے توشکر ہے کہ جان جان آ فریں کے سپر دکر دی۔ تو وہ اللہ والا ہوگیا۔ جس نے جان کو بچایا ہے اور

آدمی ہے اور جس نے جان کو شارکیا یہ بالکل ہی اور آدمی ہے۔ تو دا تاصاحب یہ باتیں بتاتے ہیں۔ دا تاصاحب کی تعلیم جو ہے وہ آسان اور عام فہم ہے اور دا تا صاحب کا فنکشن جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ وہ تعلیمات کا جوانہوں نے توجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہیں وہ بھی ان کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر جو ہے:

عَنِي بَخْشِ فَيضِ عالم مظير نُورِ خدا ناقصال را پير كامل كالمال را را بنما

اگرآپاس کی تفییر کریں تو یہ شعر بھی انہی کا دیا ہواعلم ہے اور یہ بڑے مفہوم کی بات ہے۔ وہ بزرگ جو یہاں سے فیض پا گئے ان کاعلم بھی داتا صاحب کاعلم ہے۔ اس لیے یہ داستان جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ داتا صاحب کی تعلیمات کو ایک نشست میں یاایک مقام پر بیان نہیں کیا جاسکا۔ یہ تعلیمات اتی طویل ہیں جتنی مکن آپ کہ کیں بس پوری زندگی ہے۔ خاص خاص با تیں آپ کو پیتہ ہوئی چاہییں کہ ان میں تو حدید ہے رسالت ہے بزرگوں کا ادب ہے نتمام پر انے فقراء کی داستان ہے تصوف کا داست آپ کو وہ وہ خرمادیا کہ یہ داستہ اس طرح ہے اور اس راستے میں جاب کس طرح آتا ہے وہ وہ وہ جاب کسے دور ہوتا ہے گرہ کب لگ جاتی ہے وہ پر دہ کب آجا تا ہے جو ہلکا ہوتا ہے اور اٹھ جانے والا ہوتا ہے اور وہ پر دہ کب آجا تا ہے جو ہلکا ہوتا ہے اور اٹھ جانے والا ہوتا ہے اور انہوں نے در تی حلال کے بارے میں فر مایا ہے کہ اگر رز ق حلال میں شک انہوں نے در تی حلال کے بارے میں فر مایا ہے کہ اگر رز ق حلال میں شک

222

اس کیے فاقے کرنے والا بہتر رہتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوال پوچھیں \_\_\_\_\_ سوال:

وہاں پر حاضری کا کیا طریقہ ہے۔

جواب:

کسی مزاریز کسی آستانے پر جانے کے لیے ایک شرط ہونی جاہے یا كوئى بلائے يا پھركوئى بيجے۔آباس وقت جائيں جب كسى نے بھيجا ہو ياكسى نة كے سے بلايا ہو۔ اس ليے جب تك آب كى بھيخ والے كونيس مانتے "كسى کوشنخ 'بزرگ' پیر' فقیر'استادنہیں مانتے اوراس جھیجنے والے نے بھیجانہیں ہے تو تم كياجاؤ ك\_اورا گركوئي بھيخ والانه ملے اگر كسي كاكوئي پير بى نه ہؤبزرگ بى نه ہوتو پھر آسانوں پرصرف ایک کام کے لیے جاؤ کداے صاحب آستانہ اے بزرگ میری ایک بات میں مدد کریں مجھے کوئی زندہ پیرمہیا کرنے میں تعاون کریں۔ یعنی کہ جب کوئی زندہ پیرAvailable ہے تو آ ہے اس کے جھیجے پر جائیں ۔ تو کسی بزرگ کے آستانے پر جھیخے والا زندگی میں کوئی مُر شد ہواور وہ مرشد کے کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤتو آپ چلے جاؤ۔ اگر مُر شدنہیں ہے اور آپ جانا جائے ہوتو صرف ایک بات کے لیے جاؤ کہ میرے مرشد کی تلاش میں میری مدد کی جائے۔ کہتے ہیں کہ جس کا مرشد نہ ہوتو وہ داتا صاحب یے حاضری دیا کرے اور" کشف الحجوب" پڑھا کرے۔جس کا مُرشد نہ ہو وہ" کشف الحجوب" كواينا مرشد مجھے اور كتاب كو يرهتا جائے۔ يد كتاب اليي رہنمائي

کردے گی جوایک اچھے مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔اس کو پڑھا کرد۔ تو وہاں جانے کی حاضری کا کیاطریقہ ہوا؟ جب کوئی جھیج تو آب جاؤیا کوئی بلائے اشارہ ہوتو آپ جاؤ۔ویسے نہ چلے جاؤجیسا کہ میں نے منع کیاہے کہ آپ باربار چلے جاتے ہو قوالی دیکھ کے آ گئے سن کے آ گئے شور شرابا اور دوس واقعات ادھراُدھر' بھاٹی گیٹ اور سرکس دیکھ کے آگئے۔ان باتوں سے گریز کرنا جاہے۔ بزرگ کاعرس جو ہے وہ بزرگ کاعرس ہے۔اگر بزرگی کا پیتہ نہ ہوتو بزرگ کے پاستم کیا کرنے جارہے ہو۔ یہ پہ ہونا چاہے کہ اس کی بزرگی کیوں ہے؟ اس کا پندید عمل کیا ہے؟ وہ کس یائے کے بزرگ تھے یا ہیں؟ وہاں جا کے آ پ کو کیا چردریافت کرنی جاہے؟ایانہ ہو کصرف ملے کے لیے آئے چلے جاؤ۔ وہ ملے كاكوئى مقام نہيں ہے۔جس نسبت كابراگ ہوآ بكواس نسبت يا كيفيت ميں ہونا جا ہے۔اگرنقش بندی بزرگ ہوتونقش بندی طریقت میں جانا جا ہے چشتی بزرگ ہوتو چشتی انداز میں جانا جا ہے سہروردی ہوتو سہروردی طریقت میں جانا عاہے تاکہ اس طریقت کا فیض مل جائے۔اس طرح جلدی مل جاتا ہے۔ بزرگوں کی این این طریقت ہوتی ہے اپنااپنا Aroma ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے وہاں فیض کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ اس مقام کا فیض عطافر ماتے ہیں جس مقام ہے وہ خود گزرے ہیں۔اس لیے آپ وہاں اس فیض کے لیے جاؤبشر طیکہ کسی نے بھیجا ہویا کسی نے بلایا ہو۔ سوال:

دا تاصاحب کی کون ی طریقت ہے؟

جواب

وا تاصاحب نے اپنی طریقت بہت ساری تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی

---سوال:

جب ہم سوال کرتے ہیں تو جواب دینے والا کہتا ہے کہ ''من آنم کمن دانم''۔الی بات نہیں کہ میں جانتا ہوں' تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔

جواب:

سوال كاكيامطلب ہے؟

سوال:

وه کہتاہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔

جواب:

کیاوہ معذرت کے طور پر بیکہتا ہے؟

سوال:

عام طور پرتو تقریباً وہ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں۔

جواب:

کیا وہ پہ کہتا ہے کہ ہم تو نہیں جانے' ناچیز ہیں' ذرہ ہیں' خاکسار ہیں'

میں کیا ہوں یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔

سوال:

جی ایسے ہی ہے۔

اوات:

پرابسوال کیاہے؟

سوال:

کیااییا کہنے والے کوزیادہ سمجھ ہوتی ہے؟ ان کے کردار کواوران کود مکھ کے ہم جواندازہ لگاتے ہیں تو وہ تو اور ہوتا ہے۔ جواب:

آب اس كا اندازه كيول لگاتے بين آب اپنا اندازه لگائيں۔آپ کے پاس اپنا مقام بھی بہت ہے۔اگر دوسرے کا اندازہ غلط نکل آیا تو خواہ مخواہ آپ کا وفت ضائع ہوگیا۔اس لیے پہلا کام پیکرو کہ دوسروں کا اندازہ نہ لگاؤ' دوسروں کو مانیا چھوڑ دو۔ اگر أے کہیں گے کہ آپ تو بلا ہیں۔ تو وہ کہ گا کہ میں بَلا كَهِال مول مين توايك حِيموناسا آ دمي مول ناچيز ذرّه و خاكسار حقير فقير يُرتقصير ہوں۔ تواس طرح لوگ کہتے ہیں۔اب میں منع کررہا ہوں کہ دوسروں کوگریڈنہ دين بلكه آباية آپ كوديكيس كيايه بات كافي نهيس بي كه آپ كااپني ذات کے ساتھ تعاون ٔ ساتھ اور ہم سفری چند دنوں کی ہے۔اگریہ بھی نہ بھھ آیا کہ میں کون ہوں تو پھر دوسر ل کو بھھ کے آپ نے کیا کرنا ہے۔اصل تو جس کو جا تنا تھاوہ توآپ نے اپنے آپ کو جاننا تھا کہ میں کون ہوں۔اب اگر آپ "میں" کے علاوہ ساری دنیا کو بیجھنے لگ جاؤتو کیا فائدہ ہوا۔عام انسان کام کرتا ہے' بیسہ کما تا ہے تو خوش تو اُس نے خود ہونا ہے۔ پیسے کا نام تو خوشی نہیں ہے کیسے کا نام مصیب بھی ہوسکتا ہے میسے کا نام چوری بھی ہوسکتا ہے ڈاکہ بھی ہوسکتا ہے عذاب بھی ہو

سكتاب يعيكاكونى نامركه كؤخرى توانسان كانام بيرآب كردل كانام ے۔ باقی جو پچھ ہے وہ آ پ کے اعمال میں باقی دنیا ہے Relation ہے۔ نتیجہ تو آپ خود ہی ہیں۔ کھانا جیسے مرضی رکا ہو ذا لقہ تو آپ کی زبان کے اندر ہے۔ اگرزبان كاذا نُقه مجروح ہو گیا ہؤ ختم ہو چكا ہوتو جبيبا كھانا يكالؤوہ كيا كرے گا۔ تواین زبان کے ذا نقه کودریافت کرو که پیکهال سے ملا ٔ دینے والے والے نے پیہ کیا دیا۔اوراینے کانوں کی ساعت دیکھؤ باہر سے نغمات آرہے ہیں ، بلبل گانا كا تائي جريا كا نا كاتى ئے سب بجائے كين اگر كان بند ہونے شروع ہوجائيں تو-اس لیے آ بے کان جب تک سنے والے ہیں ان سے کوئی نیک کام لے لو۔ یہ کان بند ہونے والے ہیں آئکھیں بھی کمزور ہونے والی ہیں حتیٰ کہ دل جو كەمھسوس كرنے والا ہے رہ بھى كى وقت خاموش ہوجائے گا۔ چروہ كہا كاكراب میں محسوس نہیں کرتا محبت ہو یا نفرت ہوئیہ بڑے جذبے ہیں کیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔وہ کہتا ہے کہ اب محبت کا ٹائم کدھرے لاؤں' نفرت کی بھی گنجائش نہیں۔ کہتا ہے کہ آج کل ای۔ ی۔ جی کرار ہاہوں۔ ای۔ سی ۔ جی کرانے والا دل بڑی نفرتوں اور بڑی محبتوں کا قائل نہیں رہتا ۔ تو جب ای ہی۔ جی ہوجاتی ہے توانسان بڑی نفرتوں اور بڑی محبتوں کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ای طرح زندگی کے اندر گنتی کے سارے ایام بین طلسماتی دن بہت تھوڑے ہیں۔ یہ دن آپ فضل میں گزارلؤ باقی زندگی تو Routine میں چلتی جائے گی۔آپ کوانے آپ سے دنیانے الگ نہیں کرنا بلکہ آپ کی اولادنے كرنا ہے۔ ينہيں كەاولاد كيم كى كە گھر سے نكل جاؤ بلكەاولادا ينے كام ير چلى

جائے گی اور آپ کا کوئی کامنہیں رہ جائے گا۔ تو آپ خود بخو دبی الگ Feel کرو گے محروم Feel کرو گے۔مثلاً اولاد کسی شادی پہ جارہی ہے آپ شادی پہ جانبیں سکتے کیوں کہ آپ بمار میں ۔اس طرح آپ خود بخو دبی ساج سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے۔مثلاً آج لوگ مجھلیوں کا شکارکرنے کے لیے جارہ ہیں' آ پ کہاں جا علتے ہیں۔آپ جانہیں سکتے۔آ ہتہ آ ہتہ آ پ Disconnect ہوجائیں گے۔اس سے پہلے کہ آب دنیا سے لاتعلق ہوجائیں ایخ آپ تعلق کے ان زمانوں میں دریافت کرلو۔جس کوآپ دریافت کررہے ہیں کہ وہ اتنا جانے والا یا سرنفسی کررہاہے یا مبالغہ کررہاہے اس سے بین پوچھو کہ و کیا كرر باب اس سے جاكے يو چھوك بھائى ميں كياكر رہا ہوں؟ ميرے بارے ميں Will you please tell me about my ؟ بناکہ میں کیا ہوں ?self تومیرے بارے میں بتاؤ۔ اچھا پیریا اچھا درولیش یا اچھا مرشد پیکہتا ہے کہ اگر ہم تمہارے سامنے آئینہ بن کے زونمائی کرائیں تو یہ ہے تمہارا مقصر حیات۔ اچھا پیروہ ہے جواپنی ذات سے تعارف نہ کرائیں بلکہ تمہیں تمہاری ذات سے تعارف کرائے۔ مدعایہ ہے کہ تمہیں تمہاری ذات کے ساتھ تعارف كرائے بشرطيكة تم اپني ذات كورُوبروركھوتم توكسي اور ذات كے حوالے سے ٹو بہ ٹو پھررہے ہوکہ اُس کو جاکے دیکھوکہ اس کی پٹاری میں کیا ہے دوسرے کی یناری کیا ہے ، فقیرے برلے درجے کا فقیرے یا کدا چھے درجے کا فقیرے۔ اس سے آپ کو کیا ملے گا۔ اگر آپ کونقلی فقیرمل گیا تو اصلی بات کیے ال جائے گے۔ کسی کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن جاتی اور کسی کی خوبی کا اگر آپ کو حصہ نہ

ملاتو پھرآ پوكيا حاصل - كہتا ہے كمين في معلوم كيا ہے كدوہ برداكريث آدى ے۔ کیا تخفے کچھ ملاہے؟ کہتاہے کہ ملاتو کچھنیں کیکن وہ گریٹ آ دمی ہے۔ تووہ بھی فنا ہو گیااور آپ بھی گئے۔اصل میں واقعہ آپ کا اپنا ہے آپ کے ہونے کا نام دنیا ہے دنیا آپ کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ اب آپ کی دشمن بھی دنیا ہے دوست بھی دنیاہے' آپ کا سفر بھی دنیاہے' آپ کا حضر بھی دنیاہے' آپ کا گھر بھی دنیاہے آپ کے ہونے سے آپ کی کا ننات ہے اور آپ کے نہ ہونے کے بعد پینہیں یکس کی کا نات ہے۔اس لیےاسے ہونے تک اس کے ہونے کواستعال کرو۔ پھر جب آپنہیں ہول گے تو یہ کا ننات ہوگی یانہیں'اس سے آپ کوکیاغرض۔آپ اپنے ہونے کی قدر کرو۔ یہ یادر کھوکہ آپ کا ہونا نہ ہونے تک ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا' آپ اپنے آپ کوخود دھو کا دیتے ہیں'اورکوئی دھوکانہیں دے سکتا۔ مجھے تو کان میں جو کہہ جاؤگے میں وہ مان لوں گا مگرآپ نے اپنی ذات کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے چھکِلی بنائی جیگا در بنایا چو ہا بنایا بندر بنایا کنگور بنائے اژد ہا بنائے کیا کیا چیزیں نہیں بنا كين أس نے تمام مخلوقات ميں ہے آپ كوانسان بنايا۔ كيا آپ اس كاشكرادا كرتے ہو؟ جس نے يہودي بنائے عيسائي بنائے سكھ بنائے أياري بنائے أس نے آپ کومسلمان بنایا۔اس کا بھی شکر اوا کرو۔شکر کروکہ آپ اس اُمت میں پیدا ہو گئے'آپ اچھے دور میں آئے'آپ کواچھی شکلیں عطا ہوئیں ۔ تو اس کاشکر ادا کرو۔ آپ تو یہودیوں کی تقلید کرنا شروع کردیتے ہو عیسائیوں کی تقلید کرنا شروع کردیتے ہوئیہاں ہے آپ کا واقعہ خراب ہوجا تا ہے۔اللہ نے احسان کیااورآ باس کوخراب کردیتے ہو۔اس کاشکریدادا کروکہ تہمیں اُس نے کیا بنایا۔ یہ جو بنایا ہے یہ چند دنوں کے لیے ہے۔ جب تک آپ ہیں تب تک یہ کھیل ہے۔ یہ ہونا کچھ عرصہ کے بعد نہ ہونا ہوجائے گا۔اس کیے اس پر بحث نہ كرو بلكه بيدد يمهوكه آپ كيا ہو۔ آپ اس بات په قائم ہوجاؤ كه آپ انسان ہو۔ پس انسانیت کرو۔ انسانیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے ساتھ انسان کے حوالے سے اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے۔ انسانیت سے مراد ایساعمل ہے جو جمیع انسانیت کو پیند آئے جولوگوں کو پیند آئے جواجماع کو پیند ہو جوعام انسانوں کو پندیدہ ہواور جوعام انسانوں کے فائدے کا ہو۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا تو آپ انسانیت کرؤ آپ کومسلمان بنایا تو آپ مسلمانیت کرو۔ اب بیر بتانے والی بات تونہیں کہ نماز پڑھو'نماز تومسلمانوں میں ہوتی ہے'نماز فرض ہے'لہذا پڑھو۔ اب سی بھی بتانے والی کیا بات ہے کہ آپ زکو ہ دو۔ بینک والے خود ہی کا ا ليت بيں ۔ توبيكهنا كماسلام كيا بي يتو آب كو پية مونا جاہے كماسلام كيا ہے۔ جب آ پ مسلمان ہیں تو آ پ اسلام یہ چلتے جاؤ۔ پھر آ پ یو چھتے ہوتصوف کے بارے میں غور کے بارے میں تو پیشکر کا ایک علیحدہ راستہ ہے غور کاراستہ ہے ' الله كى زمين كاندرجولاً مواميله بأسد ويكھنے كاراستہ ب\_اس ميلے كوديكھو اورغور ہے دیکھولیکن کھونہیں جانا' گم نہیں ہو جانا اور جھوٹ نہ بولنا۔جھوٹ کس كے ساتھ؟ اپنى ذات كے ساتھ \_ جس كواللد نے درويش نہيں بنايا وہ درويشى كا اعلان مت کرے۔ جتنااللہ نے بنایاوہ آپ دیکھتے جاؤ'اور جب آپنہیں رہو گے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کی قیامت آگئی۔ تو قیامت کیاہے؟ آپ کا نہ ہونا۔

حیات کیا ہے؟ آپ کا ہونا۔آپ کی قیامت اس دن آجاتی ہے جب آپنیں موتے۔اس لیےانی ذات کا حوالہ رکھؤایے آپ کو پیچانے چلے جاؤ پھراس كے ساتھ آپ الله كى محبت ميں چلتے جاؤ۔ جدھر جانا ہے جب تك اس كا پية نہ ہو تووقت ضائع ہوجائے گا۔توجاناوہاں ہے میت بن کے اتنے لمبے سفریہ جانا ہے ً يہلے ہی خود کو وہاں پہنچا دو۔جس طرف کو جانا ہے اُدھر کا رجوع رکھو۔ جانا ضرور ہے۔دریااگر پہاڑ پر پڑھناشروع کردے توبہ یاگل ہی ہوگا ،دریا کا کام ہے کہ سمندر کارُخ کرے اور انسان کا کام ہے کہ اپنی موت کی طرف رجوع کرے کہ ہم أدهر جارے ميں بدوريا سمندر ميں ملنے كے ليے جار بائے خيرے چاتا جائے جاہے یاؤں میں گھنگھرو باندھ کے جائے کہ ہم آرے ہیں ملنے کے لیے فی الحال میدانوں میں ہے گزررہے ہیں۔چلو پھر چلتے جاؤ۔ یہ جو دریا ہے بیا بھی يبار عائر ابى ع بي عنوجوان ع ابھى سفرشروع موگا بھرميدانوں كاسفر ہوگا فلڈ بنیں گے سلاب ہوں گے ۔۔ آپ لوگ کرتے یہ ہیں کہ دریا ے نہر نکالتے ہیں اور پھر نہر کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کام ہے آپ کا۔جو كچھآپ نے حاصل كيا وہ يہيں دے كے جانا ہے۔ ينعمت خانہ ہے۔ اس كؤئيں سے جومٹی نكلى ہے وہ اى يہ لگے گی كھوہ كى مٹى كھوہ ميں لگے گى یہاں سے حاصل ہونے والی چیزیں یہیں استعال ہوں گی صرف استعال ہوں گی ٔ اورا ہے اُٹھا کے نہیں جا سکتے ۔ تو اس کا استعال ہی تمہاراً کام ہے۔اس علم کو استعال کرؤاس دنیا کواستعال کرؤان رشتوں کا استعال دیکھؤاس استعمال کے دم سے تم نیک ہوجاؤ کے یابد ہوجاؤ کے۔ یہ Important بات ہے۔ تم یہاں

سے پچھ Smuggle out نہیں کرسکتے کہ دوجار چزیں دنیا سے باہر نکالؤیہ میں وہاں جاکے لے لول گانہیں' آپ نیہیں کر سکتے۔ابیا ہوتا تو پھر تو آپ کو اجازت مل جاتی مگرایی بات نہیں۔ وہ آخری وقت بڑا ظالم ہوتا ہے نام بھی چین لیتے ہیں میت رہ جاتی ہے۔ کہنا ہے کہ یہ Resolution یاس ہونی چاہیے کہ بیکہاجائے کہ بیفلال ابن فلال کا جنازہ ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ اِس میت کا جنازہ ہے۔نہ نام رہتا ہے اور نہ مرتبدرہتا ہے۔ پھررہ کیا گیا۔ نام نام میں جا کے ال گیا' ونیا کا مال ونیا میں جا کے ال گیا' آخرے کا مال آخرے میں چلا گیااور درمیان میں آپ دیکھے رہ گئے کہ تماشہ ہوا کیا ہے۔ یہی تماشہ ہوتا ہے۔ آپساری عمر بیگاندسفر کرتے رہے ہوئمیرامشورہ بیے کہ اپناسفر کرؤبیگاندسفرند كروية دوسرول كاسفرنه كروا پناسفركرو اورا كرسجه جاؤتو يبي سفرے اور پھر آپ نے آخری دم ختم ہوجانا ہے۔ دوسری چیز کا استعال صرف دنیا کا استعال یمی نیکی ہے اور یہی بدی ہے۔تو یہاں کے وسائل کا استعال نیکی ہے اور بدی ہے۔ بیسہ نہ براہے اور نہ اچھائے مینے کے حاصل کرنے کا ذریعہ برا ہوتا ہے یا استعال کرنے کا انداز برا ہوجاتا ہے۔ورنہ پیے نے حرام کیا ہونا ہے بیبہ تو ہے بی حلال بلکہ پیے میں حلال حرام تو ہوتانہیں ہے۔ حرام کا مال کب ہوتا ہے؟ جب حاصل کرنے کا ذریعہ غلط ہوجائے ۔تو پھر پیسے حرام ہوگیا۔اورا گراستعمال کرنے کا انداز غلط ہوجائے تو پیہ حرام ہوجا تا ہے۔ورنہ پئیئہ تو حرام حلال نہیں ے بیتوبیسے سکے بین Coins بین کاغذے انہوں نے کیا حرام ہونا ہے۔ تو نيت حرام ہوتی ہے يامزاج حرام ہوتا ہے۔اس كياتي مزاج كي اصلاح كرني

جاہے۔آپ نے بید کھناہے کہ پیسکیے آیا' آپ نے بید کھناہے کہ پیسکیے گیا' آپ نے بیدد کھناہے کہ تعلق کیے بنا' آپ نے بیدد کھناہے کہ تعلق کیے ٹوٹا' آپ نے بید کھنا ہے کہ میں کیا کردہا ہوں۔ آپ نے بید کھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہور ماہے آپ نے بیدو کھناہے کہ میں نے لوگوں سے کیا تھے بولا آپ نے بید کھناہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا دھوکا کیا۔ آپ اپنی تقدیر آپ ہی ہیں فیصلہ آپ نے خود تحریر کرنا ہے لکھ کے جانا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ سے کہ گا کہ تمہاری زندگی تمہارے سامنے ہے جو کچھ کیا تھا تیرے اوپر آشکارے سچی بات بتا كة وُ نے زندگى كيے گزارى ہے تو فيل ہو گيا كه پاس ہو گيا كردار ميں نا كام مواكه كامياب موا كيا تُو دوزخ كاحق دارے كه جنت كاحق دارے۔ تب الله تعالى كے كاكه آج ايمان دارى سے تيج بول ـ تووه وقت ہُوكا تيج بولنے والا يو تمہیں یہ ہونا جاہے کہتم کیا بولو گے۔جو کچھ آخری وقت میں ہونا ہے وہ اگرتم آج ہی ہے کرنا شروع کر دوتو تمہیں پیۃ چل جائے گا۔ اپنی زندگی کؤ اپنے سامنے ر کھ کے اپنی آئکھوں سے اسے دیکھ کرایے دل کے ساتھ صدافت سے جائزہ لے کڑا پنا کوئی اچھاسانام رکھو۔اگرتو کوئی برانام سامنے آتا ہے تو پھرتو بہر کے

اپنے عمل کا آپ ہی اچھا سا نام رکھ
تو آپ اپنے کوتا ہی عمل کو کچھ نیا ہی نام دو۔ یعنی کہ اگر عمل کوتاہ ہو گیا
ہے تو کچھ اور ہی سوچو۔ یہ نام کسی اور نے نہیں رکھنا بلکہ آپ نے رکھنا ہے۔
عاقبت اپنی جگہ پر بجاہے لیکن تم پر یہاں ہی آشکار ہوجائے گی۔ کب؟ جب نیا

عمل کرنے کی جسم میں گنجائش نہ رہے طاقت نہ رہ جائے توسمجھو کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا۔تو فیصلہ کب ہوگا؟ جب تمہارانیاعمل ہونے کی طاقت نہ رہے۔ پھڑ و کھے گا كة ج تو كام كرنے كى صلاحت نہيں رہى طاقت سكب سى ہوگئى ہے۔ مجھوكہ يہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ طاقتیں سلب ہوجائیں تو پھر فیصلے ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔تو تہاری طاقتیں ٔ سلب ہونے تک ہیں کہذاتمہاراعمل نتیج تک ے۔ نتیجہ کب ہوگا؟ جب طاقت سلب ہوگی۔اور بیوا تعدیمیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ كياتم نے ميت كى شكل ديكھى، سبحان الله ، سبحان الله ، نور على نور تھا۔ وہ واقعى نور تھا۔ کیونکہ مرنے والے نے محسوں کرلیا کہ میرانتیجہ اچھانکل آیا ہے اور جب اس كاكردارسامنے آيا' اپني زندگي سامنے آئے تو ميت خوش گوار ہوگئي۔اورجس م نے والے کوخوف ہو گیا'لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل ہی نہیں دیکھی گئی'بس پُپ ہی کر جاؤ \_ \_\_\_ تویہ ہیں سارے واقعات یتمہارے عمل سے ہی تمہارا نتیجہ نکلنا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو فضول ضائع نہ کرنا۔ زندگی کیاہے؟ اپنے گردو پیش کے ساتھ آپ کی Dealing لیعنی کہ لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ پیر' فقیر' استاد بزرگ ماں باب چیامامون وغیرہ بیسب بڑے رشتے کہلائیں گے۔ان لوگوں کا حکم ماننا ہے۔ بہن بھائی اور چھا کے بچے برابر کے رشتے ہیں'ان میں انصاف کرنا ہے۔ چھوٹے بیخ بیٹے بھانجا بھتیجا وغیرہ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔تو یہ ہے کل بات کہ بڑوں کی اطاعت 'برابروالوں کے ساتھ انصاف اور چھوٹوں کے ساتھ احسان کرناہے معاف کرنا ہے۔اللہ کے راستے پر دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھ چل پڑنا ہے کیونکہ چلانا اللہ تعالیٰ نے ہے۔اس راستے پراگر غیر مخلص ہو کے چلے تو مشکل ہوجائے گی۔ پیغلوص کارات ہے بہاں پر ہرآ دمی کومخلص ہونا ہے۔اس گروہ میں اگر کوئی غیرمخلص ہوجائے گا تو مارکھا جائے گا۔ لہذااس رائے پر کبھی غیرمخلص ہو کے نہ چلنا۔جو آ دمی محبر میں بے ایمانی کرے گااس کے لیے سزازیادہ ہے۔ بے ایمانی کے لیے بڑے کلب بنے بڑے ہیں' وہاں جایا کرو لیکن اگر مسجد میں آئی گئے ہوتو یہاں بے ایمانی نہ کرنا۔اس لیے وزن برابر رکھنا' دھیان کرنا' ملاوٹ نہیں کرنی فقیری میں ملاوٹ نہیں کرنی' درویشی میں ملاوٹ نہیں کرنی و فقیر لوگوں سے ملنے میں ملاوٹ نہیں کرنی واتا صاحبؒ جاکے جیب نہ کا ٹنا' وہاں جاکے رشوت کے مال کی دیگ نہیں ریکانی ۔ تو بایمانی سے بچو۔ بیواقعات ہیں ان کا آپ ذراخیال رکھو۔ تو ہزرگوں کے رائے پر چلنے کا یہ مطلب ہے۔ اگر آپ میں بزرگی آ جائے تو أسے Sale نہ كرنا\_ايمانه كرناكه Sale لك كئ ب بزركى في يون لك كئ بك كئ ايمانه كرنا۔ بزرگى كامعنى يہ ہے كہ اپنى زندگى كے عمل كواصلاح كى طرف لے جانا۔ كب تك؟ جب تك آخرى سانس نبيس آتا-آخرى سانس نتيج كاسانس موتا ہادراس میں ہروت اندیشہرہتاہے۔ کسی امکانی اندیشے کونظر انداز نہ کرنا کیا پیة کل کیا ہوجائے۔اس لیے بڑے دھڑ کتے دل کے ساتھ خاموثی سے حلتے جاؤ' الله تعالی مهربانی کرے گا۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی کیرئیر بنالؤ ڈاکٹر بن جاؤ' انجینٹر بن جاؤ' بنا تو آب نے إنسان ہی ہے۔ ڈاکٹر کیا کرے گا اور انجيئر كياكرے كا كھاناتووہى كھائے كا سارے مرتبے جوہيں بيساج ہى ساج ے اصل مرتبہیں ہے۔اصل مرتبہ یہے کہ نگاہ خدامیں تمہارامقام کیا ہے۔ پھر سے کہ آپ اپنی تنہا ذات میں کیا ہیں What you are in your own ?eyes يه كه آپ اين آنكه مين كيا بين اين تنها ئيون مين آپ كى كيا حالت ہوتى ے کیا آ یہ تنہائیوں میں مطمئن ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں 'خوش ہوتے ہیں' خدا کاشکرادا کرتے ہیں؟ پھرآپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا مقام آپ کے گردو پیش كے ساج ميں كيا بے يعنى كه اوگ آپ كوكيا كہتے ہيں۔ اگر جو يچھ لوگ كہتے ہيں اور یہ آپ کی تنہا ذات کے مقام سے مختلف ہے تو پھر بے ایمانی شروع ہوگئے۔ یعنی جوآب اپن تنہا نگاہ میں ہیں اگر لوگوں کے اندرآپ نے اس کے علاوه Impression ڈالا ہوا ہوتے یہ ایمانی ہے۔ایخ آب میں غور کریں تووہ کے گاکہ یااللہ میں گنہگار ہوں اور ساج میں برامشہور گاکہ پر ہیز گار ہے۔ اب کنہگارنے پر ہیر گار ہونے کا جوشہرہ حاصل کرلیا ہے یہاں یہ بے ایمانی ہوگئی۔لہذانتیجہ کیا فکا؟ ساج میں اپناتعارف اس حقیقت کے سائے میں کراؤجو تمہاری نگاہ میں تمہاری تنہائیوں میں تمہاری حقیقت ہے۔ پھر تمہیں یہ دیکھنا ہے كدالله كے سامنے تمہاري كيا حقيقت ہے۔كياتم الله كے بتائے ہوئے راست پر چلتے ہو؟ کیا اللہ کے دین پر چلتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے اس کے کی حکم کی عدولي تونهيس كي ؟ كني عكم كي Violation تونهيس كي ؟ حدودالله كو Cross تو نہیں کیا۔اللہ نے جبفر مایا کہ تملک حدود الله فلا تقربوهاالله نے صدیں مقرر کردی ہیں توان کو Cross نہ کرنا' گناہ نہ کرنا' وجود کا گناہ نہ کرنا' خیال کا گناہ نه کرنا 'نیت کا گناہ نہ کرنا \_\_\_ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کردیا ہے کہ یہ نہیں کرنا 'وہنہیں کرنا۔ اگر اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے تو ساج کا سارا مقام بھی

غلط ہو گیا' ذات کا مقام بھی غلط ہو گیا۔لہذا اپنا مقام اپنی نگاہ میں تنہائی کے وقت اورا پنامقام ساج میں لوگوں کے اندراور پھرا پناوہ مقام کہ اللہ کے سامنے تم کیا ہوٴ ان کودریافت کرتے رہا کرو۔ یہی زندگی ہے جو کہ ختم ہوجائے گی پھرتم چلے جاؤ گے۔ایے آپ کودریافت کرنے کا پیطریقہ ہے کہ ظاہراور باطن میں کتنا فرق ے ظاہر ساج ہوتا ہے اور باطن ذات ہوتی ہے۔ اور پھر مقدر میں کتنا فرق ہے بیاللہ کا کام ہے۔ تو ذات طاہر باطن اور پھر مقدر۔ اگر ظاہر اور باطن کا فرق کم كرتے جاؤ تو مقدر بہتر ہوتاجائے گا۔ ظاہر اور باطن كا فرق تم كم كركتے ہو۔ ظاہر جو ہے بیساج ہے اور بیلوگوں کو دکھاوے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو این ہستی سے زیادہ پیش کرنے والا دھوکا کھاجاتا ہے۔جنہوں نے اپنے آپ کو رب کہلوایاوہ دھوکا کھا گئے اور مارے گئے۔ جنھوں نے جنت بنائی وہ دھوکا کھا گئے۔جوجھوٹے نبی بے وہ دھوکا کھا گئے۔اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنے والے دھو کا کھا گئے۔ وہ بڑا دھو کا کھا گئے۔ دھو کا دینے کی جن کی نیت بھی وہ ڈبل دھوکا کھا گئے وونوں جہاں میں خوار ہو کے چلے گئے۔اس ليے برى احتياط جا ہے كبھى جوش جوانى ميں مبالغة نه كرلينا كه مجھالله تعالى نے بيفرماديا ہے ميں اب اس قوم كى رہنمائى كروں گا۔مت مبالغه كرو!مت مبالغه کرو! شیروں کی بستی میں کوئی گیدڑ یہ اعلان نہ کرے کہ میں اب راہنما بن گیا ہوں۔شیرکسی وقت جاگ کے خوار کردے گا۔ بیددھیان کرنا چاہیے۔تواین آپ کو دریافت کرنے کا ایک طزیقہ پہنجی ہے کہ اس قوم کو گمراہ نہ کرو۔ پہنجی ا کی ضروری بات ہے۔ایے آپ کوضائع نہ کرؤ قوم کو گمراہ نہ کرؤ مبالغہ سے کام

نه لواوراینی ذات کے ظاہراور باطن کا فرق مٹاد واوراللہ کی طرف رجوع رکھو کہ وہ تمہاری کشتی یا رنگا دے۔ باقی سارے وقت گزارنے کے طریقے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤ' انجينئر بن جاؤ' کچھ بن جاؤ' روٹی کھانی ہے وہ تہمیں ملتی رہے گی۔ ساج كى كوئى كمبى چوڑى بات نہيں ہے۔ داتا صاحب اور دوس سے بزرگ سب بہت اچھاوقت گزار گئے ہیں۔لا ہور میں مال روڈ پرکسی کی دوکان نہیں تھی'نہ بینک تھا' نہ فیکٹری تھی اور نہ کوئی بلانٹ تھا۔ وہ سارے کے سارے اپنا وقت اچھا گزار گئے۔ آج تم جیسے لوگ فیکٹر یوں کے مالک ہیں تمہاری ملیں لگی پڑی ہیں اور داتا صاحب ﷺ جا کے جھکتے چلے جارہے ہو۔ بیکون سی مل ہے ٔ بیکون سامقام ہے؟ بیہ مقام صرف مخلصین کامقام ہے۔ تم لوگ مخلصین نہیں اور جاہتے یہ ہوکہ ہمیں یہ مقام ملنا جاہیے اور جیب بھی بیسے کے ساتھ بھرنی جا ہے کیعنی یہودیوں کی طرح مال ہونا جا ہے اورمسلمانوں کی طرح خلوص ہونا جا ہے کیے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہاہے کہ اگرتمہارے مکان حصت سونے کے بن گئے تو تم تو مکمل گمراہ ہوجاؤ گے۔وہ مخض جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں آسکتی۔اللہ کی یاداس کے فضل سے آتی ہے۔فضل آجائے تو پیسے کی محبت نكل جاتى ہے۔اس ليے يہ براخيال كرنا جا ہے۔آپ اپنے آپ كو مرا بى سے بچاؤ۔اللّٰد ذرامہر بانی کرنے لگ جائے تو اپناحق سمجھ کے بیٹھ جاتے ہواکڑ جاتے ہو۔جس کا ذکر جاری ہوجائے وہ ذکر میں مت ہوجاتا ہے اب وہ کہتاہے کہ میں ذاکر ہوگیا' میں ذکر کا مالک ہوگیا۔ پھر جب ذکرسک ہوگیاتو پیختم ہوگیا۔ اصل میں بیرم ہانیوں کی بات ہی اللہ والے بیعطا کرتے رہتے ہیں مجھی بہ خیال

سوال:

سراييجو مجذوب موتے ہيں بيكون موتے ہيں اوران كاكيامقام ہے؟

جواب:

سوال:

الله اورالله کے حبیب صلی الله علیه وسلم کے زیادہ قریب ہوئے کے لیے کیاعمل زیادہ کریں؟

جواب:

الله اور الله کے صبیب صلی الله علیه وسلم کے قرب کے لیے نسخہ تجویز کرانے کی بجائے اس تقرب کے لیے پہلے Sincerely خواہش کریں۔ یہ خواہش Sincere ہونی جا ہے۔اگر ساری زندگی اس Sincere خواہش میں لگ جائے تب بھی کرو۔جس دن تمہاری خواہش Sincere ہوگئ اندر سے ملاوٹ ختم ہوگئ تو خود بخو دراستہ تجویز ہوجائے گا۔راستہ کی عمل ہے نہیں ملنا بلکہ یے خلوص سے ملنا ہے۔ گھر بیٹھے ہی میساراتصور ہونا ہے آپ نے جاناتو کہیں نہیں ہے۔اگرانیان گربیٹے ہوئے مخلص ہوجائے تو یہ ایباعثق ہے جس میں محبوب کے گھر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمہ حال قریب ہے۔ اس میں صدق اور صداقت ضروری ہونی جا ہے۔ یہ پیدا ہوجائے تو یہی تو عطا ہے اُن کی ۔ تو بیعشق ان کی اپنی عطا ہے۔ جس کوانہوں نے عطا کیا وہ تو ضرور الله تو فعال كما يويد جووه كهتا بوه توكر كر متاب اگر ا پنے طور پڑنفگی عاشق بنو گے تو پھر مارکھا جاؤ گے۔ پہلے پیدد مکھو کہ کیا جذبہ پیچے اور طلب صحیح ہے۔ اگر طلب صحیح ہے تو وہ مطلوب تک پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ طلب ہے جومطلوب تک بہنچ چکی ہے۔ یہوہ طلب ہے جومطلوب عطا کرتا ہے۔ اس کے راستے کاطریقہ توعشق کا ہے۔اورجس میںعشق موجود ہوتا ہےوہ انسان یہ مانگتا

ے۔ بدوہ بات ہے کہ جس نے تلاش کیااس نے پالیا۔ بلکدراز یہ ہے کہ جس نے پایا اُس نے تلاش کیا۔ تو اس میں پانا پہلے ہے اور تلاش بعد میں ہے۔اس میں Sincerity ضروری ہے خلوص ہو۔ اگر خالص عشق پیدا ہوگیا تو محبوب حاصل ہوگیا۔عشق میں محبوب کی تلاش کیا ہے محبوب کی خواہش کیا ہے وہ تو موجود ہے عشق ہوتا ہی محبوب کی خواہش ہے۔اب تلاش کس بات کی؟ا گر تُو محبوب كونهيں جانتا توعشق كہاں؟عشق حقيقى تومحبوب كى عطامے - جب محبوب كى عطاتمہارے پاس ہے تو محبوب تمہارے پاس ہے۔ پھر کیا حاصل کرنا ہے؟ اگر دنیا کودکھانے کے لیے پچھ کرناچاہتے ہوتو وہ چھوڑ دو۔اگرایک آ دمی کہتاہے کہ میرے پاس اللہ کی یاد میں صرف آنسو ہیں اور میں جا ہتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہوجاؤں توجب آنسول گئے ہیں تواس نے اور کیا قریب ہو ناہے۔ یہی کچھ توماتا ہے۔اللّٰہ کی راہ فرق کی راہ ہے۔اللّٰہ اوراللّٰہ کے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا وصال تو فراق ہے۔تو یہ فراق ہی وصال ہے۔تو اس طرح قریب ہونا ہی قریب ہونا ہے یہ نسوہی قریب ہیں میفراق ہی قریب ہے اور پیخلوص ہی قریب ہے۔اگر خلوص ہے تو پھر قریب ہے۔ جانا آنا کہیں بھی نہیں بلکہ ایے عشق کو دریافت کرناہے چل پڑے تو چل پڑے خیر سے۔ نہوہ تمہارا زمانہ ہے اور نہ تمہارا حال ے اور گزرے ہوئے زمانے کے کسی انسان سے آج کا انسان محبت کر لے تو یہ عجب بات ہے۔ تواگر میرجت ہوجائے تو بی عجب بات ہے۔ یہ ہے بن دیکھے کی محبت اور بیاسی کا فیض ہوتا ہے جو بیرون دیکھے کی محبت عطا کرتا ہے۔آ پ تو د کھے کی محبت بھی نہیں کرتے اور اگر وہن دیکھے سے محبت ہوجائے تو بڑی بات

بہاور جب یہ بات عطاموتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے۔ ورنہ تہمیں کیا پتہ کہ کس طرح محبت کرنی ہے 'جس کو دیکھانہیں اس سے محبت کیا ہے۔ جب اُسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے اس کا کوئی نسخہ نہ مانگنا کیونکہ اس کا یہی نسخہ ہے کہ بیان کی اپنی تعظا ہے۔ اور کوئی بات \_\_\_\_\_ ڈا کٹر طلعت ہولے سوال:

جو ہمارا تجربہ ہے وہ واردات نہیں بنما 'جو باتیں آپ سے سنتے ہیں وہ عمل میں نہیں آتیں جواب:

آپ نے اگر جھ سے یہ بات سُن کی کہ دولہا گھوڑ ہے پہ چڑھتا ہے اور سہرابا ندھتا ہے تو جب شادی ہوگی تب پتہ چلے گا۔ اگر آپ بچپن میں ایک بات سرابا ندھتا ہے تو جب جوان ہوں گے تو بات بچھ آئے گی۔ ابھی تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بھی تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بھی تو علم ہی حاصل کرو۔ جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں وہ بات یاد آئے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دریا کے اندر جب ڈو بنے لگ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ اب اگر دریا نہ ملے اور ڈو بنے کا تجربہ نہوتو کسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو کو کرنا ہے۔ اگر دریا نے اندر ڈو بنے کا وقت آتا ہے تو وہاں بات یاد آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جب دریا کے اندر ڈو بنے کا وقت آتا ہے تو وہاں بات یاد آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں

ڈوب جانے کے جب آ ٹارنظرآتے ہیں کالی کملی میں ، سرکار نظر آتے ہیں

اس سے پہلے کناروں یہ کھڑے ہوئے تم طوفان کا نظارہ کیے کروگے۔جب گردن پرعز وائیل کا ہاتھ ہوگا'وہ اپنے بھائی ہیں' پھر ہم کہیں گے کہ حساب کرو۔ پھرتمہیں یادآئے گاکہ ہم نے تو تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ جب عزرائیل کا ہاتھ گردن په بوتو حضور يا ک صلی الله عليه وسلم کو يا د کرو پھر بچيت ہوجائے گی ۔ اگر متہیں آج ہی اس واردات کا تجربہ جاہے تو پھر توتم گھرے اجازت لے کے آؤے ہم یہ باتیں موت کی بتارہ ہیں اللہ کے رائے کی بٹارہ ہیں اور جب راتے پیچلو گے تو پھریہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ تم تو ڈاکٹر بن کے بھی پریشان ہوانجینئر سے پوچھوتو وہ انجینئر بن کے پریشان ہے اوران کے مال باپ سے پوچھوتو وہ دونوں سے پریشان ہیں ان کی بیویوں سے پوچھوتو وہ بھی ریثان ہے۔مطلب یہ ہے کہ پریثانی کی وجہ شعبہ نہیں ہے بروفیش نہیں ہے بلکہ بروفیشن کوئی بھی ہواچھا بندہ جو ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے اور بُرا آ دمی براہی ہوتا ہے۔ اچھے پروفیشن میں بھی برا آ دی ہوتا ہے مسجد میں بھی جھگر الوآ دی ہوتا ہے اور خانہ کعبہ میں بھی جیب کتر اچلاجا تا ہے اور جیب کاٹ کے آتا ہے۔ کچھ لوگ غلاف کعبہ کاٹ کے آجاتے ہیں۔ ہرجگہ بڑے بڑے فن کار ہیں بڑے کھیل کرتے ہیں۔ براآ دی جہاں جائے گاوہ بُراہوگااوراجھاآ دی جہاں جائے گاوہ اچھا ہوگا۔اب یہ بات تہمیں کیے سمجھ آئے گی؟ یہ بات تہمیں زندگی کے اندر جا کے سمجھ آئے گی کہ برا آ دمی کون ہوتا ہے اچھا آ دمی کون ہوتا ہے دھو کا دینے والا کیے ہوتا ہے \_\_\_ ابھی توتم یجے ہو جب آ کے چلو گے تو پتہ چلے گا كەزندگى ميں كيے واقعات آتے ہيں۔ يدواقعات بعد ميں مجھ آئيں گے

جب زندگی آ کے چلے گی۔ ابھی تو کتابوں سے فارغ ہوتے ہو ڈگری لی ہے ہپتال میں چلے گئے ہپتال نے نکل کے پھر کتابوں میں \_\_\_ لیکن جب زندگی میں داخل ہو گے تو پھر بات مجھ آئے گی کہ زندگی کیا ہے۔اس لیے ابھی سے تجربہ نہیں ہوگا' یہ باتیں اُدھر کی ہیں اور اُدھر جاکے سمجھ آئے گی وقت کی بات وقت كى اتھ بجھ آئے گى برھانے كى بات برھانے ميں بجھ آئے گى۔ آج اگر میں بتا تاہوں کہ جب بردھانے کے دن آ جا کیں تو آپ اس طرح زندگی گزارنا۔اب جس یہ بڑھایا آئے گا وہ بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جوانی والا کیے سمجھے گا کہ بردھایا کیا ہوتا ہے۔ بچداگر پوچھے کہ بیکیا باتیں کرتے رہے ہوتواس سے کہوکہ بیٹابات یہ ہے کہتم نے ابھی یادیں پیدا کرنی ہیں اور ہم نے یادوں میں زندہ رہنا ہے۔توبہ برافرق ہے۔توبیح نے ابھی یادیں پیدا كرنى بين كه يادي موتى كيابين كيرانبيل يادكيا كيول جاتا ہے اور ہم ياديل پیدا کرے آ گئے اور بیسارا سرمایہ لے کے ہم بیٹے ہیں اور یادوں کو یاد کررہے ہیں تم یہ کیے جانو؟ تو بوڑھے آ دمی کی زندگی کیا ہوتی ہے جوان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور یچ کی زندگی کیا ہوتی ہے ہے اپنے دور کو دیکھو کہتم کیا ہو۔ تمہارے کیے واردات کا ابھی بہت وقت بڑا ہے۔ یہ بات کب سمجھ آئے كى؟جب سجھ آنے كا وقت آئے گا۔وہ آدى خوش نصيب ہے جو دوسر سےكى غلطی سے سبق سکھ جائے اور دوسرے کی دانائی سے فیض یاجائے اور سفر سے سلے سفر کے حالات جان لے ۔ تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے ۔ تو ایسے آ دمی کو کہتے ہیں کہ اس سفر میں صحرائے کوئی نخلستان نہیں ہے تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے

جانا' یانی کامشکیزہ بھرکے لے جانا۔تو لے جاؤ کیونکہ راہتے میں جب دھوپ چکے گی تو پھر یانی کامشکیزہ کام آئے گا۔ایسے نہ ہوکہ بے دھیان ہی چل پرواور آ گے جا کے بندہ تڑپ تڑپ کے مرجائے ۔ تواس کیے سفر کے بارے میں یو چھتے ہیں۔ جب یہ باتیں سنی ہوتی ہیں تو پھر کان میں دوبارہ یہ باتیں گونجی ہیں کہ یہ واقعدتو يول ہے وہ واقعدتو يول ہے ميں نے بتاياتھا كہ جوان آ دى كى کچھ یادیں ہوتی ہیں اور کچھ پروگرام ہوتے ہیں۔انسان کب جوان ہوتا ہے جب وہ متقبل کا پروگرام بنائے کہ بیریں گئوہ کریں گے۔ توبیجوانی کے دن ہیں۔ بڑھایا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا صرف ماضی ہوتا ہے کہ بید کیا تھا اور وہ کیا تھا!That's All \_\_\_\_\_ بھریہ واقعہ اور ہوجاتا ہے۔ بوڑ ھے آ دمی کا صرف ماضی اور ماضی ہوتا ہے اس کے پروگرام نہیں ہوتے۔اب بیفتوی نہیں وے سکتے کہ انسان زندگی میں کس طرح وقت گزارے۔زندگی اللہ کے فضل ہے گزرتی ہے۔اگروہ جاہو آ تکھیں کھل جاتی ہیں اور نہ جاہے تو انسان کا وقت ضائع ہوجاتا ہے اور گزرجاتا ہے۔

اور کوئی بات\_\_\_\_ چنتائی صاحب بولیں گے؟ حسن صاحب بولیں! حافظ صاحب آپ پوچھیں

سوال:

تصورين كيب بوتا إوركيايه جائز ع؟

اوات:

تصور شخ بالكل جائز ہے۔ تصور كوئى عليحدہ Exercise نہيں ہے

ورزش نہیں ہے۔اگر آپ کے ذہن پر آپ کی محبت چھاجائے تو یہ تصور شیخ بن جاتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ کسی آ دی سے محبت ہوتو محبت کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں ہوتی ہے۔اگر کسی کا چمرہ دل میں قائم ہوجائے تو اُسے تصور کہتے ہیں \_تصور جوہے بیرسائٹیفک نہیں ہے کہ غور کر و تصور جماؤ شیخ کا فوٹو سامنے رکھو۔جوچیز دل کو بھا گئی ہے وہ تصور بن گیا۔تصور شخ ہمہ حال چاتا ہے۔ اگرراسته دنیا کا موتو تصور شخ باطل ہے اور اگرراسته دین کا چل رہا ہے تو تصور شخ جائز ہے۔توبیمافری حالت یہ بے کہ تصویش کے کب جائز ہے۔کب ہوگا؟ جب تمہاراعمل جائز ہو۔ یوں مجھلوکہ جب بچہامتحان دے رہا ہوتو وہ کہتا ہے کہ میراید سوال غلط ہوگیاتھا 'مجھے وہاں استاد کا تصور آیاتو میں نے سوال ٹھیک کرلیا تھا۔ تو استاد کا تصور غلط سوال کوٹھیک کرا دیتا ہے۔ باپ کا تصور جو ہے وہ گناہ سے بخادیتا ہے۔وہ سوچتا ہے کہ جب پہنجراباجان کو پہنچے گی تو وہ ناراض ہوجا ئیں گے اور ان کا ہارٹ فیل ہوجائے گا'میرے عمل کی خبریا میری بھملی کی خبرجب میری ماں کو پہنچے گی تو ہم تو ہر باد ہوجا ئیں گے اور خدانخواستہ میرے بہن بھائیوں كوية خرال كئ تو پركيا بن كار كوياكة پكاعمل بدل كيا يويدان كاتصور ب با یک تصورے یاد کا تصور ہے۔ شخ کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا شخ ہے اس رائے کاشخ ہے اگراہاس رائے کاشخ مانے کے بعد میں نے دودھ میں كچھ يانى ملاناشروع كردياتو پھرتووه ناراض موجائے گا وه توجانے والا بے دلول كا حال جانے والا ہے۔ شخ جو ہے وہ محرم راز ہوتا ہے اور بیر بتادیتا ہے كہم كس رائے سے آرے ہو کیا کررے ہو۔اس طرح ساری بائیل بتادیں۔اگردودھ

میں پانی ڈال دیاتو شخ کا تصورخم ہوجائے گا۔اس طرح سب ضائع ہوگیا'ایک خزانہ چلا گیا کیونکہ تم نے بیانا تصور نکال لیا۔بات ہجھآئی؟ کیونکہ تم نے بیکیا کہ دودھ میں پانی ملادیا \_\_\_\_\_\_اس لیے آپ خیال کرو۔تصورشخ آپ کی نیکی کو محفوظ کرتا ہے' آپ کے مل کی اصلاح کرتا ہے' گائیڈ کرتا ہے' کچھلوگ کہتے ہیں کہ وہ اندھرے میں روشنی کا کام دیتا ہے۔ بینی کا تصور ہے' آپ کے مل کے ساتھ ہے۔مجت کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ محبت کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا بلکہ محبت عطا میں ہوتی ہے' شخ خود بید ہے ہیں' آپ نہیں لے سکتے۔کہتا ہے کہ ہم بہت تصور شخ کرتے ہیں' وہاں جب گے تو شخ کو ہم نے تکئی باندھ کے دیکھا تو تصور کدھ پھر تصور صائع ہوگیا۔باہر نکل کے بیا تھور صورضائع ہوگیا۔باہر نکل کے بیا تھی ہوگیا۔باہر نکل کے بیا تیا کہ اور کی طاق تصور کدھ

اوركونى بات ہے؟ نہيں؟ تواب دعاكرو\_\_\_\_\_وہ تمام دعائيں جو
آپ كرنا چاہتے ہيں وہ دعاكرو۔اللہ تعالیٰ ہماری زندگی كے اندراصلاح فرمائے
تاكہ ہم اپنے آپ پر راضی رہیں و نیا بھی ہم پر ناراض نہ ہواور اللہ تعالیٰ بھی ہم
سے راضی رہے۔ یا اللہ الیی زندگی عطا فرما كہ ہم راضی ہمارا ساج راضی اور تو
راضی - یا اللہ ہمارے حالات بہتر ہونے چاہییں کہیں بینہ ہوكہ ہماری حسرتیں
رہ جائیں - یا رب العالمین! بیہ میلہ ہے اور ہمیں اچھی طرح میلہ دیکھنے كا موقع
عطافر ما! آپ كے اس میلے كے اندر ہمارے ساتھ بہتر سلوك ہونا چاہیے تاكہ ہم
آسانی سے گزر جائیں۔ یارب العالمین! تو فیق عطا فرما مہر بانی عطا فرما اور
البیخ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم كاراستہ عطافر ما ان سے محبت عظافر ما۔

247

سوال:

بیاروں کے لیے بھی دعافر مادیں۔

جواب:

یارب العالمین! بیارول کوشفاعطافر ما ـ تونے جب زندگی عطافر مائی عباد العالمین! بیاری Withdraw کر سانی عطافر مائی عطافر ما یا رب العالمین! بیاری کوآسانی کر ـ لوگول کوآسانی دئشفادے ـ یارب العالمین! سب کوشفادے مہر یائی کر ـ صلمی الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه افضل الانبیاء و الم و اصحابه اجمعین برحمتک یا الم حمین ـ برحمتک یا ارحم الراحمین ـ

(ترتيب: ۋاكىرمخدوم محرصين)

## توبه

الراينا گھرايخ سكون كاباعث ندبخ تو توبه كاوقت ہے۔ ولله الرمستقبل كاخيال ماضى كى ياد سے پريشان موتو توبه كر لينا مناسب ر الرانسان کو گناہ ہے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ ر تقیمنظور ہوجائے تو وہ گناہ دوبارہ سرز زمیس ہوتا۔ ع جب گناه معاف ہوجائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ ر النا ہوں میں سب سے بڑا گناہ تو بھکنی ہے۔ ولله نيت كا كناه نيت كي توبه ي معاف موجاتا ب اور عمل كا كناه عمل كي توبه سےدور ہوجاتا ہے۔ ر الرانسان کواینے خطا کاریا گناہ گار ہونے کا احساس ہوجائے تواسے جان لیناجاہے کہ توبہ کا وقت آگیا ہے۔ ر الله الرانسان كو ياد آجائ كه كامياب مونے كے ليے اس نے كتن جھوٹ بولے ہیں تواسے توبہ کرلینی جاہیے۔ ﴿ واصف على واصف ﴾

http://www.wasifaliwasif.org

## دعا

- المجس كاخدار يقين نه مواس كادعار كيول يقين موگا 🕏
  - ا دعادراصل ندائ فریادے مالک کے سامنے۔
- عادل سے نکتی ہے بلکہ آئے سے آنسوبن کرٹیکتی ہے۔
- وعاكى سب سے برى خوبى يہ ہے جہال دعاما تكنے والا ہے وہيں
  - دعامنظوركرنے والا ہے۔
  - 🕸 ہاتھ اٹھانا بھی دعاہے بیجی نگاہ کا اٹھنا بھی دعاہے۔
  - الله عوه چيز مانگتے ہيں جے ہم خود نہ حاصل كرسكيں۔
    - ا دعابراعمادایمان کااعلی درجہے۔
    - 🕸 گناه اورظلم انسان سے دعا کاحق چھین لیتے ہیں۔
      - ا دعامانگناشرط ہے منظوری شرطنہیں۔
        - ا دعاہے بلائلتی ہے زمانہ بدلتا ہے۔
      - ال کی دعادشتِ ہستی میں سایر ابر ہے۔
        - پینمبری دعاامت کی فلاح ہے۔
    - انفرت كرنے والا انسان دعاہے محروم ہوجاتا ہے۔

واصف على واصف

http://www.wasifaliwasif.org

## خاموشي

ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیس تو معلوم ہوگا کہ خاموثی میں کتنی راحت ہے۔

فی زیادہ بو لنے والا مجبور ہوتا ہے کہ وہ سے اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔

وازانسان کو دوسرول سے متعلق کرتی ہے اور خاموثی انسان کو دوسرول سے تعارف کراتی ہے۔

ندگی سراپا اور سربسته راز ہے اور راز ہمیشہ خاموش ہوتا ہے اور اگر خاموش نہ ہوتو راز نہیں رہتا۔

باطن کاسفر'اندرون بنی کاسفر'من کی دنیا کاسفر'دل کی گہرائیوں کاسفر' راز ہستی کاسفر'دیدہ وری کاسفر'چیٹم بینا کاسفر'حق بنی کاسفر اور حق یا بی کا سفرخاموثی کاسفر ہے۔

ا خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گرے ہوتے ہیں۔

انسان بولتار ہتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا کیونکہ خاموشی میں اسے اینے رُوبروہونا پڑتا ہے اوروہ اینے رُوبرونہیں ہونا چاہتا۔

انسان کے قبل از پیدائش زمانے خاموثی کے زمانے ہیں اور مابعد

بھی خاموشی ہے۔

﴿ واصف على واصف ﴾

- 🖨 خوش نصیب انسان وہ ہے جوابے نصیب پرخوش رہے۔
- ہ آج کا انسان صرف دولت کوخوش نصیبی ہجھتا ہے اور یہی اس کی بدنسینی کا شوت ہے۔
- خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے 'ندزندگی سے فرار ہواور نہ بندگی سے فرار ہواور نہ بندگی سے فرار ہو۔ سے فرار ہو۔
- و حضور پاک ااتے خوش نصیب ہیں کہ جوآپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جوآپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کردیا گیا۔
- و خوش نصیب این آپ پر داخی این زندگی پر داخی این حال پر داخی این دندگی پر داخی این حال پر داخی این در استی در اتنا در این خدا پر داخی در اتنا در اتنا

﴿ واصف على واصف ﴾





اپیلاعلمی کےاحاس کانام علم ہے۔ ہم معلوم کوعلم کہتے ہیں حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے۔ علم بادشج گائ اورآ و سحرگائ سے ملتا ہے۔ كتاب كاعلم فيفن نظرتك نبيل يهنياسكا، تزكيه كے بغير كتاب كاعلم خطرے سے خالی ہیں۔ ہرعارف عالم ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہرعالم عارف بھی ہو۔ ضرورت کاعلم اورشے ہاورعلم کی ضرورت اورشے ہے۔ علم کامخرج نگاہ ہے اوراس کا مرفن کتاب ہے۔ لاعلمی سے معلمی بہتر ہے۔ آج كى تعليم كالميه يى كەتلاش روز گاركے ليے سے اور تقرب يروردگار کے لیے ہیں۔ وعلم نور ہے جس سے اللہ کی بیجان ہواور جس علم سے غرور بیدا ہودہ جاب زیادہ علم جاننے کاغرورا گرنہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو' کیونکہ اصل علم اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے کتاب سے نہیں۔ ﴿ واصف على واصف الله

## تصانف حضرت واصف على واصف

| 1  | לט לעט יענים             | (نثریارے)   |
|----|--------------------------|-------------|
| 2  | كرن كرن سورج (ويكس الميش | (نثریارے)   |
| 3  | ول در ياسمندر            | (مضامین)    |
| 4  | قطره قطره قلزم           | (مضامین)    |
| 5  | شب چراغ                  | (390)       |
| 6  | The Beaming Soul         | (Aphorisms) |
| 7  | Ocean in a Drop          | (Essays)    |
| 8  | الم مراد الم             | (390)       |
| 9  | شبراز                    | (شاعری)     |
| 10 | بات ہات                  | (نثریارے)   |
| 11 | گمنام ادیب               | (خطوط)      |
|    |                          |             |
| 12 | المن المن المناقبة       | (مضامین)    |

V-1-

(نداكر ي مقالات انظرويوز) سكالم 13 (نثریارے) ور سيح 14 ذكر حبيب 15 (مضامین) واصفيات 16 (مضامین) واصفات 17 (سوال جواب) گفتگو-1 18 گفتگو-2 (سوال جواب) 19 گفتگو-3 (سوال جواب) 20 گفتگو-4 (سوال جواب) 21 گفتگو-6 (سوال جواب) 22 گفتگو-7 (سوال جواب) 23 گفتگو-8 (سوال جواب) 24 گفتگو-9 (سوال جواب) 25 گفتگو-10 (سوال جواب) 26 گفتگو-11 (سوال جواب) 27 (سوال جواب) گفتگو-12 28 گفتگو-13 (سوال جواب) 29 . گفتگو-14 (سوال جواب) 30

| (سوال جواب) | گفتگو-15 | 31 |
|-------------|----------|----|
| (سوال جواب) | گفتگو-16 | 32 |
| (سوال جواب) | گفتگو-17 | 33 |
| (سوال جواب) | گفتگو-18 | 34 |
| (سوال جواب) | گفتگو-19 | 35 |
| (سوال جواب) | گفتگو-20 | 36 |
| (سوال جواب) | گفتگو-21 | 37 |
| (سوال جواب) | گفتگو-22 | 38 |
| (سوال جواب) | گفتگو-23 | 39 |
| (سوال جواب) | گفتگو-24 | 40 |
| (سوال جواب) | گفتگو-25 | 41 |

كاشف يبلى كيشنز

אלט עו אפני 301-A http://www.wasifaliwasif.or

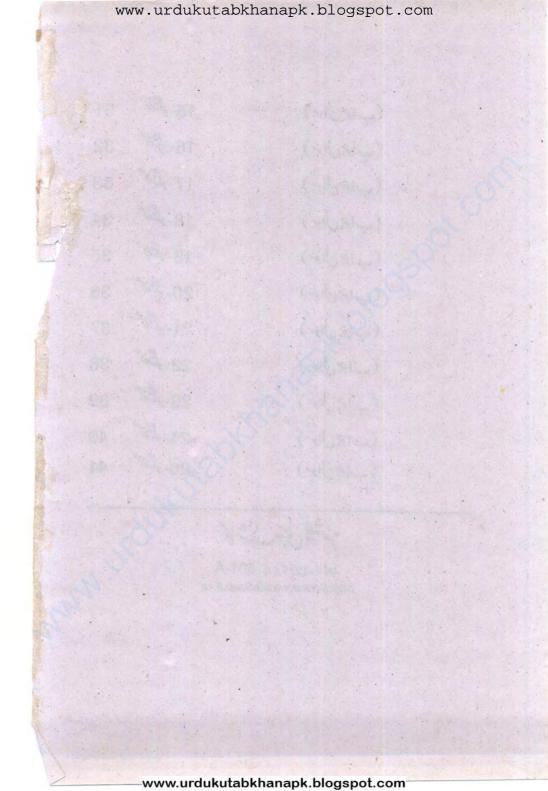